

یہ کتاب کیلن کمپنی کی اجازت سے جن کومقوق کالی دائش حاصل ہیں طفی کی گئی ہے

میتورمینی انگلشان میتورمینی خاندان سفورك كابيلا باوشاه بارمتاه وياليمنط كؤست شخصي 100 طول بعهد پالیمنیٹ خانه خبگی 110 م م ۲ r 69 4.6 446



بيور ثينى الكليسآن

جروا ول

فترقبي يأين

14.1 ..... 10 11

الراس زمانہ کی کلیسائی تاینج کے اہم واقعات کے متعلق اسلونیک کرندل ووکھنٹ المبانی تصنیفات سوائح کرندل ووکھنٹ ( Annals ) اور اسکی تصنیفات سوائح کرندل ووکھنٹ وکھنا چاہئے۔ نیل کی تاینج بیورٹین ( History of Puritans ) وکھنٹ جائے۔ نیل کی تاینج بیورٹین سے بھری ہوئی ہے اس اس سے کہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے اس اس سے کہ فلطیوں سے بھری ہوئی ہے اس اس سادے طویر زیاوہ کچھ نہیں ہے جسے اسٹرائی نے صاف اور سادے طویر بیان کردیا ہے۔ برسینی تن شریک کے آغاز کارکی بابت مماللہ ور بارہ سنگلات فرنگرف سائٹ کے متعلق المان اور سادے کی جاب اسکال کی مارٹن ماریل باریا شامع میں اس شریک کے متعلق المیزینیم کی جاب ہے جو فراحمت بیش آئی اسکے نصبت مسل ماسکل کی مارٹن ماریل باریل سے جو فراحمت بیش آئی اسکے نصبت مسل ماسکل کی مارٹن ماریل باریل سے جو فراحمت بیش آئی اسکے نصبت مسل ماسکل کی مارٹن ماریل بلیل

( Martin Marprelate ) کا مطالعہ کرنا چاہئے ۔ اس کتاب یں ان نایاب رسالوں کے اقتباسات کترت سے ہیں جو اس نام سے شائع ہو سے تھے ۔ اس نام جدو جہد کے شعلق " تاریخ وستوری عرباب جہارم وہم میں مربیلی کی ستوری عربات اپنی وضاحت وسلاست و ناطرفداری کے کاکھ سے نہایت قابل قدر ہیں ۔ وضاحت وسلاست و ناطرفداری کے کاکھ سے نہایت قابل قدر ہیں ۔ وقتہ بیورٹین کے روز مرہ کے زندگی کے حالات ویلنگش کے روز ناچے سے معلوم ہوسے ہیں اور اس اعلیٰ جانب کی کیفیت کرنل بیمین کی آدگا اور مرب کے ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مسترمین) دور میں ۔ کے واضع ہوتے ہیں ۔ کے دوضع ہوتے ہیں ۔ کی دوضع ہوتے ہیں ۔ کے دوضع ہوتے ہیں ۔ کی دوخیا

النزمجة كي وسط حكوست اور لانگ پاريمنٹ (طويل العهد باريمنٹ) و اقتاع كي درسياني زانے ميں انگلستان ميں جيسا وسيع اظلاقی تغيروقع موا ايسا تغير کسي توم كے اخلاق ميں واقع نہيں ہوا تھا۔ باشدگان انگلستان ايك كتاب برست قوم بنگئے اور جس كتاب كي وه پرسش كرتے تھے وہ كتاب "كتاب مقدس" تھى۔ اسوقت مك انگریزی زبان ميں يھی ايك كتاب تھی جس سے ہراگریز انوس تھا۔ گرجا ہو يا مكان وونول ايك كتاب تھی جس سے ہراگریز انوس تھا۔ گرجا ہو يا مكان وونول غير ايك كتاب تھی جس سے جراگریز انوس تھا۔ گرجا ہو يا مكان وونول غير ايك كتاب بي حيرت الي تھی . اور جن لوگوں كو بابندئی مراسم في جي ايك كتاب بي مقدس كي دلوس ميں اسكے الفاظ سے حيرت اگيز في جي بيلی مرتبہ كتب مقدس كي بوش بيدا ہو جا آ تھا ، اسقف باز نے جب بہلی مرتبہ كتب مقدس كی بوش بیال كے گرجا میں رکھیں" تو بہت سے خوش خاص حب كوئی فیات كارت كے ساتھ اسكے سنے كے لئے آنے لئے خاصكر جب كوئی خوش المحان برخوش المحان محس جان بورٹر المی اکثر اس نیک خوش المحان برخوش المحان برخوش المحان بیک شخص جان بورٹر المی اکثر اس نیک خوش المحان برخوش المحان کے ایک شخص جان بورٹر المی اکثر اس نیک خوش المحان برخوش المحان بیان برخوش والل المحان ہے۔ ایک شخص جان بورٹر المی اکثر اس نیک خوش المحان بورٹر المی اکثر اس نیک کوئی المحان بیک کوئی المحان بورٹر المحان کیا کہ کارٹر اس نیک کوئی المحان کیا کہ کوئی المحان کیا کہ کوئی المحان کیا کہ کارٹر المحان کیا کہ کوئی کوئی المحان کیا کہ کارٹر اس نیک کارٹر اس نیک کیا کہ کی کوئی کوئی کیا کی کارٹر اس نیک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

کام کو کیا کرتا تھا جس سے خود اسے اور دوسروں کو خط حاصل ہواتھا۔ پورش ایک نوجوان اور عظیم الجنه شخص مقا اور اسکے سننے کیلئے بہت برا از دحام بروجاتا تقاء اسمی طرز قراءت بہت پسندیده اور اسکی آواز بہت صاف تھی ۔ گر اس نیک کام کیلئے زیادہ برت یک جان پور کے سے لوگوں کی ضرورت ہنیں رہی ۔ عہد المئ قدیم وجدید کے اقتباسات خود گرما کی معمولی عبادت میں سنائے جانے کی اور جینیوا کی چیبی ہوئی چموٹی چھوٹی جلدوں نے انجیل کو ہر گھر میں پنجا دیا۔ کتاب مقدس کی ہں برولعز نزمی کے لئے نمزیب کے علاوہ اور اسباب بھی تھے۔ وکلف کے از یاد رفتہ رسائل کے سوا الگلیتان کے علم ادب میں نشر کا تام حصنہ اللہ اور کورویل کے ترجمۂ انجیل کے بعد پیدا مواہد جہانتک عام قوم کا تعلق کھا جس زان میں کتب مقدس کے گرجوں میں رکھے جانے کا حکم ہوا ہے اس زانے میں نثر میں کوئی تائیج یا كُونَى قصّه موجود نه تما اور نظم مِن بھی چاسر كى غير معروف نظمونكے سوا شاید ہی کوئی نظم انگریزی زبان میں موجود ہو ۔سنٹ بالکے گوتے میں ہر اتوار کو بلکہ ہر روز جو لوگ باز کی کتب مقدس سننے کیلئے مع ہوتے تھے یا جو لوگ گہروں کے اندر بہ نظر عبادت جنیوا کی جیبی ہوئی کتب مقرس سننے کیلئے کیما ہوتے تھ اپنی ایک نے علم اوب سے ایک لمرح کا تغیر رونا ہوا جا ا تھا۔ ان لوگوں کا بیشتر حصّہ ہرتم کے علی اثرات سے بالکل خالی اللہ تھا ۔ اور ان کے ولوں پر جب کتب مقدش کے تصف واخبار، رجز ومزامیر، احکام سلطنت وسیر انبیا کسولوں کے محکم فراین نجل نوسو

بالمبشتم حزواة ل

اشال توشیهات ان کے تبلیغی سفرول کے تفتے سمندر پر اور کفارکے ومیان ان کے خاطرات فلسنیان استدلال الہای خواب وغیرہ کے بانات کا برتو یراً محا تو اس اثر کو روکنے والی کوئی اور شنئے نہیں ہوتی تھی ۔ جطرح یونانی علم ادب کے ذخائر کے شائع ہونے سے "نشأة جديده" كا انقلاب، واقع بوا اسى طرح اس عبراتي علم ادكي قديم تر مجموع كى اشاعت سے دو اصلاح " كا انقلاب رونا ہوا گر اس انقلاب کا انر سابق انقلاب سے زیادہ عمیق وسیع تھا۔ بونان وروما کے مصنفین کی تدر ومنزلت نطف زبان کی وحبہ سے تھی گر اس مفوس لطف زبان کو ترجے کے ذرایہ سے سی اور زبان میں نمتقل کرنا ممکن نہیں تھا اسلئے تدیا کا علم ادب صرف معدودے جیند ذی علم افراد کے اندر محدود رہا اور ان پر بھی اسکا صرف ذہنی انٹر پڑا۔ کالٹ مور کیا وہ چند پر تقبیّع شفاص جنبوں نے فلورس کی اکیڈی .... (مجمع العالمو) کے باغات میں غیرسوی عبادت كا سامان جها كيا تفا اس كيت سيمستنى ته مر الشاد كالعم کا حکم رکھتے تھے۔ بر خلاف ازیں عبرانی زبان اور یونانی محاورات کے ترجے میں حرت اگیر آسانیاں پیدا مرکئی تقیں بحت مقدس کے أكريزى ترجي كو اگر محض على نظر سے ديكا جائے تو بھى وہ اس زانے کی علمی یاد گار کا بہترین منونہ ہے، اور بنگام اشاعت سے اسوفت یک اسے متقل استعال نے اسے اگریزی زبان کا معیار بناویا ہے گرجس زانے کا یہ ذکر ہے اس زانے میں اسکا علی اثر اسکے معاشرتی اثر سے گھٹا ہوا تھا۔ عام انگرزوں یہ

اس كتاب كا اثر برار إ معولى باتول سے ظاہر ہوتا تھا اورسب سے زیادہ انرعام بولیال میں نایاں تھا۔ ہیں بالنگرار یہ کہنا پڑتا ہے کہ حس علم ادب یک عام انگریزو<u>ں کا دسترس ت</u>ھا <u>وہ یہی</u> ترحمہ تھا۔ اورجب ہم اس امر کا خیال کریں کہ شکسیر ' مٹن ' ڈکنز تھیکرے وغیرہ کے سے مصنفین کے کلام کے مسقدر فقرے اور جلے با ارادہ اس زانے کی عام بول جال میں ملکئے ہیں تو ہم اجیمی طرح سمجہ سکتے ہیں کہ وو سُو بیس تیں کتاب مقدس کے نفطوں اور فقرول نے اعمریزی زبان میں کمیسی گلکاریاں کی ہونگی ۔ اسوتت جو استعارات وشبیبات ہزاروں کتابوں سے گئے جاتے ہیں اس زانے میں صرف ایک كتاب سے لئے جاتے تھے ۔ ان كے افذكرنے ميں ہى آسانى تھی کیونکہ عبرانی علم ادب نے ہر انداز خیال کے الحبار کا سامان مبيا كرديا تقا - اسينسر في ايني تقال ميون (Epithalamion) میں جس موقع پر اظہار معبت کیلئے نہایت گرا گرم فقروں کا دریا بہا دیا ہے وہاں دلہن کے واضلے کیلئے دروازہ کھوننے کا حکم ویتے ہوئے اسنے وہی انفاظ استعال کئے ہمی جم حقر داؤد نے استال کئے تھے . كرامول نے ولنبار كى يہا ديوں ير جب گُرُر کو جیفے ہوئے وکھا تو شعاع آفتاب کا خرر مقدم حضرت والوو ہی کے الفاظ میں کیا اور کہا کہ " خدا کو بندی اور برتری صال ہو اور اسلے وشمن پریشان مہوں جسطرح دمواں فنا ہوجاتا ہے اسلی ح تو اہنیں فنا کر دیگا " نبیوں اور رسولوں کے اس برعظمت شاعرانہ تخئیل سے انوس مونکی وحبہ سے عام لوگوں کی طبعتیوں میں بھی ایک طرح کی رفعت و زندہ دلی پیدا ہونے نگی تھی اور باوجود سبالغداور تقشّع کے اس زانے کی طرز بیان آجکل کے رکیک سوقیانہ انداز کے یہ نسبت قابل ترجیج تھی۔

گر کتاب مقدس کا اثر علم اوب اور معاشرت سے بدرجها زیادہ عوام کے افلاق پر ٹرا - النزبیتی کیلئے یہ مکن تفاکه منبرول پر وعظ كاكبنا بندكروس يا ان مواعظ كيلئ خاص طريقه مقرر كردب گریہ غیر مکن نفا کہ وہ انصاف رحم اور سیائی کے ان ملبندرتب واعظین کو خاموش کروے یا انہیں اینا ہمنوا بنالے جنکے بیانات اس کتاب میں موجود تھے جیکے اوراق خود اس نے اپنی تو م کیلئے کھول وئے تھے اس زانے میں جسقدر اظافی اثر تا م انہیں اخبارات اسائل اسفامین اخلیات اواعظوں کے بیانات اور مواعظ سے بیدا موتا ہے اس زانے میں اتنابی اثر صرف الك كتاب مقدس سے يدا ہوا تھا۔ ہم جمقرر بغرضانہ طورير عاہی اسپر نظر کریں' یہ اثر ہر *حالت* میں نہایت حیرت انگیزمعل**م** ہوگاتام انسانی افعال پر ایک ہی اثر خالب وحاوی تھا ۔ اور نامهٔ ماضی میں جبقدر مستعدی پیدا ہوی تھی وہ سب ایک معین جوش ، نهبی کیلئے ایک مرکز پر مختم وستحکم کرویگی تھی ۔ قوم کی ہرایک فرز واوا سے یہ تغیر محسوس ہوتا تھا۔ انسان اور انسانی زندگی كا جو مقصد اتبك سمجها جاماً تقا ان سب ير ايك نيا مقصد غالب أليا تفاء ايك نئ اخلاقي ونمي تحرك برطيق مي يعيل ممي متى . علم ادب اسوقت کے عام میلان کا آئینہ تھا اور وعظ ومناظرے کی

چھوٹی چیموٹی کتابوں نے (جرابکٹ پرانے مختفالاں میں ہری ہوی میں) ادب القدم کے ترجوں اور نشأة جدید، کے الحالوی اَلَالِی کونشیا سیا اورن كرديا تقاء اليزييم كے مرفے كے دوہى برس كے بعد كروثين في الكھا کھا کہ "الگلتان میں وینات کی حکومت ہے" سولھویں صدی کے علىك عظام كے اُخرى شخص كَاسَوْلَوْنُ كو جب شاہ جيمز فے بلایا تو اسنے سُعًا یہ رائے تائم کردی کہ" بادشاہ ورعایا دونوں ادبیات کیفر سے بے یروا ہیں " وہ کہتا ہے کہ" الکلتانیں علائے دینیات کی بڑی کثرت ہے اور سب اہل علم اسی جانب چھے ہوئے ہں "۔ دیہاتی کرنل بیسن سے شخص کو بھی دینات كا شوق يبيدا مو كيا خما " بخصيل علم سے اپني فطري توت فهم كو ترتی دینے کے بعد ہی اسنے پہلا کام یہ کیا کہ نرسی اصول کے مطالعے میں مشغول ہوگیا" اصل کیا ہے کہ تمام قوم ایک عام کلیبا بن گئی تھی' حیات و مات سے سائل جینے شکوک شکیسہ کے زمانے میں اعلیٰ دماغوں سے بھی حل نہو سکتے تھے' اب نہ مرف امرا وعلما کی طرف سے بیش کئے جانے کتے بلکہ کسان ورکا نار بھی انکے جوابات کیلئے زور وینے لگے ۔ حق یہ ہے کہ ابتدائی **طریق** بیمو رمینوں کو مروہ ول نرمهی محبنون سیمنا کسی طرح روا ہنیں۔ **اور مگ**راکی ابھی تک نرہبی سحرک کا نصاوم عام تعلیم ونعلم سے ہنیں موا تھا۔ در حقیقت الیزینج کے دور حکومت کے ساتھ ساتھ اسے زمانے کی مخصوص علمی آزادی بھی بتدیج ختم ہو گئی۔ وہ یر حیرت فلیفانہ خیالات جنہیں سُدنی نے برونو سے

طامِل کیا تھا اور جنی وجہ سے مارلو اور رائے پر وہریت کا الزام لگایا تھا مکہ کی نہمی سہل انگاری کیطرح اسکے ساتھ ہی ساعة فنا بهو كَنْ مُردر اليزمينية كي تعليم كا نسبتُهُ آسان ولطيف حصته یورٹین مغززین کی طبیعتوں کے بالکل موافق تھا ۔ کرنل تجیین شاه کشوں میں شامل تھا گر اسکا جو مرقع اسکی بیوی نے کینیاہے وہ زی اور رحملی میں وان واکک کی تصویر کی برابری کرا ہے اس مرقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ "زمانہ شباب میں وہ اپنے حن و جال میں متاز مقا اسکے دانت ہموار اور موتی کے مانند آب دار تھے'۔ بال بھورے اور ایام جوانی میں بہت گھنے ... تھے اور شانوں کے دولو جانب بڑے بڑنے حلقوں میں حکر کھائے مبوئ بڑے رہتے تھے۔ اہم معاملات میں اسکی طبیعت میں نہایت سنجید تی تھی گر او تھاری کا یہ بوجوان اسکوائر' از کے شکار کا شایق اور رقص و سرود اور فن شمشیر بازی کا مهر تها، اسی طبیعت کے صنعتی ذات کے ظاہر کرنے کیلئے یہ کافی ہے كه اسے مصوّرى سنگراشى اور جله فنون لطيفه سے ناقدانہ محبت تقی علاوہ بریں اسے اپنے باغوں کی زمین کو ترقی دینے جِن مگانے 'روشیں بنانے اور جنگلی درختوں کے نضب کرنے میں خاص مسرت بوتی تنی - جسطرح وه انجیول کی تحقیق وتدتیق می جودت لمیع دکھایا تھا اسطرح موسیی سے بھی اسے بہت الفت تھی اسیں اسے بڑی مہارت تھی اور اکثر خیال بٹانے کیلئے وہ شار بجانے لگا " اس میں شک نہیں کہ الیزمیتہ کے

باعت تم جزوا ول وقت کا سا جزش اسوقت کی سی حرص وطمع و بیع احساس و جدر دی میتوریت مسرت کی زود انزی' باتی نہیں رہی تھی گر اخلاقی غلمنت' مردانگی کی اور حصال وقعت اور انضباط و تونت مسادات كو ترقى حاصل بوكئي تقى موثينيول السافى کی طبعیش انضاف بیند سفرز وضابط موتی تقین اس زمانے میں زمدگی کا عام انباط جاتا رہا تھا گر اسے بجائے گھروں کے محدود طلق میں زیادہ فرحت الگیزی بیدا برگئی تھی مسترجیمین اینے شو ہر کے متعلق الکھتی ہے کہ '' ونیا میں ایک باپ جنقدر شفیق' ایک بھائی جنقد مجتی ایک آقا جنقدر مهربان ایک دوست جنقدر و فا شعار ہوسکتا ہے یہ سب خوبیاں اسیں بررجہ اتم موجود تھیں "ونشاء جدیرہ" کے جوش خود سری و بے پروای کے بجائے ایک طرح کی مردانہ وار یاکیزگی بیدا موکئی تقی او نو جوانی وسن رسیدگی کے کسی زمانے میں بھی نوبصورت سے خوبصورت اور دلفریب سے دلفریب عورت بھی مسربھین کو غر ضروری اختلاط اور از ونیاز کیطرف مانل نہیں کرسکتی تھی۔ عقلینہ اور نیک کردار عورتوں سے اسے محبت تھی اور انکے ساتھ ہرقسم کی ایک وصاف وبغیش گفتگو میں اسے نطف آتا تھا مر یه گفتگو اس قسم کی بوتی تھی جسکی سنیت کسیطرح کا نازیبا گان تھی نہ ہو سکے 'مرووں کے درمیان میں بھی و پخش گفتگو سے احتراز كرمًا نقل اور أكرجيه تعض وقت وه دنكي ومذاق سيخوش برما تقا گر اس میں بھی وہ تنویات کی آلائش کا متحل نہیں برقامقاً" ایک بدورین کی نظر میں زندگی کا وہ قابالی بن جسی " نشاة مدير كے

لوگ سرست رہتے تھے' اخلاق ومقصد حیات کے منافی معلوم ہوتا تھا۔

الكا ملم نظريه تقاكه وه ضبط نفس يه قادر بول اور ابني ذات ا پنے خيال اپني تفتكو اور اينے افعال پر قابو حاصل كرسكيں ۔ وہ اينے كرو ومیش کے لوگوں سے خفیف تریں جزئیات پر تھی ج گفتگو کرتے تھے اس سے بھی ایک طرح کے وقار وغور وفکر کا اظہار ہوتا تھا۔انکے مراج میں اگرچیه بالطبع تیزی بهوتی تھی گروه اپنی طبیعت کو سختی کے ساتھ قابو میں رکھتے تھے۔ بات چیتیں وہ خاص طور یہ یہ نگاه رکھتے تھے کہ اس سے فضولی و یاوہ گوئی نہ ظاہر ہو۔ وہ سجد بوجد کر بات کرتے اور اپنے الفاظ کو پہلے سے جانج یسنے کی کوشش کرتے۔ انکی زندگی معین و متلکم تھی۔ وہ زیادہ نوری و لذات نفنانی سے محرز رہتے تھے۔ سویرے اٹھتے اور کھی بیکار بنین ربتے تھے اور نہ کسی اور کو بیکار دیکھنا بیند کرتے تھے " تبدیل وضع سے بھی ان کے اس نے وقار و ضبط نفس کا پتہ چلتا تھا۔ نشاُ ق جدیدہ کے زرق برق اور شوخ رنگ لباس اور زبورات مترک ہو گئے تھے ۔ کرنل ہویین نے "بہت ہی ابتدائی زمانے میں ہرطی كا قيتي باس بينا ترك كرديا تقاء باب مهه وه اينے نبايت مى سادے اور لا آبالی انداز میں تھبی بہت ہی معزز معلوم ہوتا تھا" ہیں شکے نہیں کہ بہاس کی رنگبنی وتنوع کے ترک کردینے کا اثر زندگی کے رنگینی وتنوعات پر تھی بڑا گریہ نقصان ایسا تھا جسکی تل فی حقیقی فوائد سے بوگئی ۔ شاید ان فوائد میں سب سے برا فائدہ یہ ہوا کہ معاشرتی مساوات کا ایک نیا خیال بیدا ہوگیا پیورٹنوں اشغال کی کیمائلی اور میمائی نربب کے بھائی چارے کی وجہ سے انکے

11

ولوں سے الیزیجة کے عہد کے معاشرتی امتیازات کی بلیت زائل ہوگئی۔ اوفیٰ ترین کسان سی بیسجشا تھاکہ اسے خداکی مخلوق ہونے کی عزت حاصل ہے' مغرور ترین امیر نمبی ایک غریب ترین " ویی" کی روحانی طر**بق بیوری** مسادات کو تسلیم کرتا تھا ۔ خانہ جنگی اور عہد'' حافظت کے دوران میں اور طبیعہ جو عظیم معاشرتی 'انقلاب رونما ہوا و <del>ہ بیمی</del>ن کے سے مزین کے انداز میں ہیلے کا اعلیٰ موس ہونے لکا تھا۔ بیمین غرب سے غرب شخص سے میں نبایت خوش خلقی و عبت سے بیش آ تھا اور اکثر اپنی فرصت کے اوقات عام سیامیوں اور غرب مزدوروں کے درمیان سر کرتا تھا۔وہ کہی ایک اونیٰ شخص کو بھی جقیر نہیں سمجننا تھا اور نہ بڑے سے برے شخص کی خوشام کرا تھا۔ امرا سے ینچے کے طبقے کو جو کام سپرد ہوا تھا خود اس کام مے احساس نے ان میں ایک نئی بتت وخود داری بیدا کردی متی ۔ السف جیب کے ایک دباغ نیم مایا ولگش کی ال لندن میں رہتی متی اس دباغ نے اپنی ال کے متعلق لکھا .... ہے کہ " میری ماں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی اور انکی نہایت فرا نبر دار تھی ۔ اینے شوہر سے کبی الفت وشفقت سے بین آتی ۔ اپنے بحول سے منایت نرمدلی کا برتا و کرتی اسے ضرا پرستوں سے محبت آور برکار اور میل آدمیوں سے بیدنفرت تمی ۔ لوگ اسے زیرو پارسائی کا ایک منونہ سمجھتے تھے ۔ گرمامی جانے کے سوا وہ باہر بہت کم جاتی تھی ۔ تعطیلوں اور دوسرے موقعوں پر جب اور لوگ تفریح کو جایا کرتے تھے وہ کچھ سینے رہے

کا کام نے بیٹی اور کہتی کہ " یہی میری تفریح ہے" خدا نے اسے

ایک معنی خیز ذہن اور عمرہ حافظہ عطا فرایا تھا۔ کتب مقدس کے تمام تضے اسے یاد تھے اور شہیدوں کی تمام داشانیں بھی از بر تھیں -ضرورت کے وقت وہ اہمیں بے تامل بیان کرسکتی تھی ۔ اس نے وقائع اگریزی کو تھی اجھی طرح ویکھا تھا اور اس میں بھی اسے مہارت تھی ۔ انگلِستان کے تام بادشاہوں کے ناموں سے تعمِی و، پوری طرح آگاہ تھی ۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ چاردائم بیں بس زندگی سبر کی "

نہی تحریک کا زور طبقہ امرا کے بانسبت طبقہ متوسط اور کاربار کرنے والوں میں زیادہ خایاں تھا اور جن نئے موثرات کی وجہ سے اس زانے کے بوگوں کی اخلاقی سطح لبند ہورہی تھی انکا کال ترین اور شریف ترین منونہ اس طبقۂ متوسط کے لیو رطینوں میں یا جانا تھا۔ جان من طریق پوٹینی کا نہ صرف اعلیٰ ترین بلکہ کا ال ١٩٠٨ ترين نمونه ہے۔ وہ اس طریق نہب کا پورا پورا معصر ہے ۔وہ اس زمانے میں پیدا ہوا جبکہ انگلتان کی سیاسیات اور انگلتان کے نہیب یر اس سخرکی کا اثر قوی طور پر محسوس ہونے لگا تھا۔ اسكا انتقال اسوقت بوا جبكه تام انگلتتان كو اس سانج مي وهالي کی کوش ختم ہو جکی تھی اور خوو کی تحرکی ان متعدد موثرات کے اندر حبدب مرکئی تھی جنسے اگریزوں کے اخلاق و معاشرت کی موجودہ صورت قائم ہوئی ہے۔ اسکی اوائل عمر کی نظموں اس کے سن رشد کے رسالوں اور اسکی بیرانہ سالی کی منوبوں سے اسکی زندگی کے تین نختف مارج نہایت صاف طور پر نظر کے سامنے اجاتے ہیں۔

باعشتم خرواة ل

اسے عنفوان شباب کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ " نشاة جدیدہ" کی ذہنی جودت شاعرانہ راحت طبی اور خوش طبی انھی کسی حدیک بيورسين خاندانول مي باقي تقى - اسكا باب باوجودكد رويبيكا لين دين كرنے والا اور بنايت ضابط اور متاط آدمي تفا مگر مسيقي كا بھي ماہر نظا اسلئے اسکے بیٹے کو بھی عودو بربط بجانے کی مہارت باپ سے ورثے میں ملی تھی ممنی نے حب کچھ زمانہ بعد اپنی تعلیمی تحور بیش کی تو اسیں ایک جگه نهایت می دلیسی پسرایه میں اس امریر زور دیا که اخلاقی تربیت کیلئے موسیقی کو بھی ایک ذریعہ قرار دینا چاہئے ۔ اسکے اہل خاندان اسکامعلم اسکا مدرسہ سب کے سب يورشين تحف مر اسكي ابتدائي تعليم وتربيت مي نه كسي تتم كي نيك خیالی کو وضل تھا' نہ کوئی بات آزاد منتی کے ضلاف یائی جاتی ہے وہ خود لکھتا ہے کہ " میں ابھی بچہ ہی مقاکہ میرے باب نے مجھے کتب علمیہ کے مطابعہ کی ہدایت کی اور میں نے اس ذوق شو کے ساتھ اس پر توجہ کی کہ بارہ ریس کی عمر سے کھی الیسانہس ہوا كمي آدهى رات سے يہلے اينا سبق ختم كركے بسترير كيا ہوں " مرسمہ میں اسنے یونانی' لاطنی' اور عبرانی 'زبانیں سکیمی تفتیں گر ایکے ساہوکار باپنے اس سے اطالوی اور فرانسیی سیھنے کی بھی تحریک کی اگریزی علم ادب میں منظر رہا سب سے پہلے اسکے شاعران جذبات كو السينسر في برانگينة كيا - باوجوديك وراما توسيول اور اصحاب دم ورخ میں جنگ عاری تقی گر ملن کے وقت تک یہ مکن تھا کہ ایک بعور مین نوجوان ایسے تھیل طوس کی رغبت کو علیٰ الاعلان آشکارا کرسکے

تاييخ الكلِستان صيسوم 10

جہاں جانس کے علامنہ ڈرائے ہوتے ہوں یا ضلاق العانی شکیر کے دمیسی زبان کے ایکٹ وکھائے جاتے ہوں' اور در بار کی قدیم شان و شوکت اور عیش وعشرت کے حالات کو دکھیکر وہ خود اپنے کو ساور الركيذيز كيلي مواد فراہم كركے . يه نوجوان عالم" اس كما ندار جيت كے ینے تدیم زمانے کے بھاری معاری ستونوں کی تطار میں پڑا میمرتا تما جيك بالائي حق كي كركيال ببت بي مزي و منقش عقيل اور جسیں ایک خفیف سی جھلک منوب کی تھی یائی جاتی تھی' اور نیجے بهت صاف والبند آواز ميل ارغنون بجاكرًا تحالي اس عالم سرخوشي میں اسے کلیساکی آنیوالی کشکش کا کوئی اثر مسوس نہیں ہوتا تھا؛ زندگی کی یہ یہ لطف ویحیییاں اس یٹرمردگی اور درشتی کے بالکل منافی معلوم ہوتی ہیں جو زمانہ ما بعد میں جنگ و عبدل اور دارگیر کے باعث پیوٹینوں کے مزاج میں بیدا بوگئ تعیں اس نووان شاعر کی طبیعت میں ایک گونہ حماب ضرور کھا اور اسی وجہ سے ره کھیں تاشنے اور شہی زات سے جھکتا تھا۔ اسے خود بنی اس کرزوری کا اعتراف ہے گر اسیر بھی وہ اپنے گردو بیش کی خوش طبی اور کیسی سے فاصی طور پر حظ حامل کرتا اور اکثر فضولیات و لغویات یک بین مجمی شرکی بهرجاماً تقا . وه عیش وعشرت کی مفدوں میں جاتا اور دہاتوں کے سیوں میں جہاں نوعمر مردوزن سار بجاتے اور ناچتے کو دتے تھے 'گشت کرتا پھرا تھا ۔ سکن کوئی اسے بڑا نہیں کہنا تھا۔ اسکے بشرے اسکے بھرتیا حبم اس کے یر از نزاکت وستانت حسن اسکی پیتیانی پر عجرے بوئے جگ دار

مجورے بالوں سے کسی قسم کی زاہرانہ و مزاضانہ کیفیت کا مطلقا اظما نمیں بہوتا تقا۔ اسکے جو فقرے اور نقل بوے ہیں ان سے معلی ہوتا ہے کہ اسے ہر ایک نوبصورت شیئے سے حظ عاصل ہوتا تھا۔ کیکن یہ نوجوان پیورٹمن نازیما اور ننہوانی لذتوں سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا۔ وہ خود لکھتا ہے کہ " میری طبیعت کی سنجیدگی اور میری واجبی رعونت و خود بنی مجھے ہمیشہ اس شم کے ذلیل کوگوں سے بلند رکھتی تھی " اسینسر کے مطابعہ سے اس میں فروسیت کا ایک خیالی جوش بیدا بوگیا تھا گر اس زمانے میں فروسیت کی وقعت جس ظاہری نائش و لوازے یر منحصر مقی ان سے وہ اپنے تقوی و تدین کیوجہ سے محرز رہا تھا۔ اسی کا قول ہے کہ " اس تسم کے اظہار کی ضورت نہیں ہے ۔ ہر ایک آزاد و شریف شخص کویمیاتی ك وقت سے ہى نائك سمحنا ما ہئے" اس طبیعت كے ساتھ وہ اپنے لندن کے مرر سے سنٹ یال سے کرائش کالج کیمبرج کو کیا اور یونیورشی کے تام زانہ تعلیم میں اسکی طبیعت کا یہ انداز برقرار رہا۔ اسنے بعد میں لکھا ہے کہ جب اسنے میمرج کو چھوار تو کوئی اسکی برگوئی نہیں کرتا تھا اور تمام اچھے لوگ اس سے خوش تحقد - تميرة سے نكلنے كے بعد اسنے يہ عزم كرلياكه" اعلىٰ يا اون" جس کام کیطرف زبانه اسکی ربیبری کرنگا اور جو خدا کی مرضی پوگی وه

خود کو بھی کام کیلئے وقف کردیگا ہے ' زندگی کی اس قسم کی پر سکون و خاموش الجیبی میں بھی بیٹینے کرامول کی طبیعت کی سختی کا بیا جلتا ہے مقصد کی رفعت اور دستی اطلاق کے اور

باعت تم خروا ول تشدو کا نتیجہ یہ ہواکہ " نشأة جدید" کے لوگ جس قسم کے لذائد انسانی سے خط عاصل کرتے تھے بیورٹین ان حقیقی مسرتوں سے محروم ہوگئے ملن لکھتا ہے کہ" اگر خدا نے کہی پارسا یا دس کی قوی محبت کسی کے ول میں جا گزیں کی ہے تومیرے دل میں کی ہے " کوس کووہ ان الفاظ پر ختم کرا ہے کہ نیکو کاری سے عبت کرو یہی ایک شے ہے بوحقیقهٔ آزاد ہے '' لیکن نیکو کاری اور یار سایانہ حسن کی محب<sup>ت</sup> نے اگر انسان کے عادات واطوار کو تقویت دی تو اسلے ساتہ ہی ان چنوں نے انانی ہمردی اور ذانت کے دارے کو تنگ کرویا۔ اویر کے حالات سے معلوم ہوجیکا ہے کہ خود ملٹن کی طبیعت میں حباب موجود تقا اور وہ اپنے گرو ومین کی عامیانہ مُتنذل زندگی ہے نونت کیاته کناره کش رہا تھا۔ شکیسر کی تصانیف سے اسے نہایت الفت تھی گر فالسّان کے تقے سے اسے کسی قسم کی متر نہیں ہوتی تھی ۔ یس حب ملنن سے ذمی علم کی یہ حالت کھی تو كم تعليم يافته لوكول مي اس قسم كي اخلاقي سنتي كا نتيحه اسكے سوا كيا بوسكتًا عناكه برقسم كي معاشرتي ويسيون سے ان كي طبيعتونين تَنَقِّضُ بيدا موجائ ' ايك معمولي بيورنين نهي مو انبين جيزول كو ليندكرتا تفاجني دين كي جعلك ببوتي لتي شيطنت اوراياكي سے اسے غایت درجہ نضرت رمتی متی وہ عام بنی نوع انسان سے اینا کسی قسم کا تعلق نہیں سجفتا تھا بلکہ صرف ایک متحب جاعت کو اپنی براوری میں واضل جانتا تھا۔ اینے ولیوں کے طلقے

کے باہر کی ساری دنیا سے اسے نفرت تھی کیونکہ وہ اپنے سوا

بالششيتم طرواةل

تام لوگوں کو خدا کا تمن تصور کرنا تھائے بیوریٹنوں کی اندرونی بزم دلی اور ان کے بشتر کا ہری انعال کی سنگدلی باہم متفا ومعلوم ہوتی تھی گر اسکی اصل وجہ یہ تقی کہ انہوں نے ندمہب کے علاوہ اور تما م جیزوں سے تنکیس بند کرلی تیں ۔ کرامول اینے لڑکے کی موت کے متعنق خود کہتا ہے کہ "میرے ول میں ایک تیر پیوست ہوگیا!" اور اسی باعث جب لوگ <del>مارسٹن م</del>ور کی فتح کی خوشیاں سنا رہے تھے وہ سنموم اور شکت فاطر گھوڑے پر سوار علحدہ جاکر کھیرا گر جب اسی <del>کرامول</del> نے باوشاہ کے حکمنامہ قتل پر دستخط کیے تو وہ مارے نوشی کے الیکھنے لگا ۔جن لوگوں نے اسطرح پر اپنے گروو بیش کی نصف ونیا سے اپنی ہدروی کو منقطع کرلیا ہوا اننے یہ تو تع کب ہوسکتی ہے کہ انہیں خود اپنی زندگی کے تمام ماج سے بجیبی ہوگی ۔ انسان میں مزاح ایک اسی صفت ہے جس سے کسی فاص جانب کے سابغہ وغلو کی خرابیاں بڑی حدیک کم ہو جاتی ہیں گر زندگی کی اس نئی سختی و ایندی نے اس صفت کو بالکل ہی مردہ كرديا تما ، ايك قادر مطلق كيطرف بمه تن رجوع بوجان كا الر یہ ہوا کہ عام معاملات میں توازن وتناسب کا احساس مورٹیوں سے بورًا فیورًا مفقود ہوتا گیا ۔ نرہی جوش میں انہیں رائی کا بہاڑ نظر آنے لگا۔ یہ دیندار عید میلاء کے موقع پر سفید عبا پہننے یا سموسہ کھا سے ایسا بی احتراز کرتے تھے جیسا نجاست و دروع کوئی سے۔ جقدر یہ غلوے نہی بڑستا گیا اسیقدر زندگی میں سختی وکرختی اور بے کمنی پیدا ہوتی گئی۔ البزیتی کے زمانے کے کھیل تا شے اسن

باششتم حزوا ول

نداق اور خوش طبعی کے بجائے ایک طرح کی جنبی تلی ستانت وخود داری پیدا ہوگئ تھی اگر بیروان کالون کی بید خود داری وستانت انکی زندگی کے خارجی ہی اسور یک محدود تھی اطنی طور پر وہ اکثر غیر مرفی اشیا کو بیبت ناک حقیقت کا جامہ پہنا دیا کرتے تھے۔ اور اسکی بیبت سے انکی

عقل وفراست اور قوت فيصله أكثر مرعوب بوعباتي تقى ـ

البور كرامول جب بہلى بار جارى نظروں كے سامنے آتا ہے معلوم مومّا عوه منظّدُن اور سنت آیوز کے قرب وجوار میں ایک كانتكار كى حيثيت سے رستا تفا ، وقتاً فرقتاً اسپرسخت رنج وغم كى حالت طاری ہو جاتی تھی اور وہ موت کے نقور سے پرسٹان ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دوست کو لکھتا ہے کہ " مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں مینک میں رہتا ہوں جسے لوگ "طول الل سے تبير كرتے مي - يا شايد كيدر مي رہنا موں جكا مفوم مو ظلات کے مرادف ہے تاہم خدا وند نے مجھ بالکل چھوڑ نہیں دیا ہے ان لوگوں پر خدا ئے ایک کے قرب کا خیال ایسا حادی ہوگیا تھا کہ عام وكوں كى طرز زندگى كو وه مجمع كناه سجتے تنے -كرامول اسى نطيب المحقا ہے کہ " تھیں معلوم ہے کہ میری طرز زندگی کیا رہی ہے میں تاریکی میں زندگی بسر کرتا را ہوں اسی سے الفت رکھتا تھا اور روشنی سے مجھے نفرت متی ' خدا کے احکام پر مین مجھے بیند نه تها " بيكن نظن غالب اسكا برترين كناه يه نفاكه وه نوجواني کے طبی انباط سے خطا اٹھا ا تھا اور اس قعم کے عمیق غور و حرب

بانتشتم حزواول

نہیں پوتا تھا ج باطبع زیادتی عمر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ۔جن لوگونکی طبیقیں بنین کی طرح تین پینہ تھیں ان میں اس کشکش نے اور زیاده خیالی صورت اختیار کرلی تھی ۔ جان بنین مقام المسلو واقع بد فرڈ شائر کے ایک غریب قلمی گر کا لاکا تھا اور بیمین ہی سے بہت و دوزخ کے یر خطر مناظر کا تقور اسکے ذہن میں جم کیا تھا۔ وہ خود الحقا ہے کہ "جب میں صرف نو دس برس کا لڑکا مقا اس وقت یمی ان خیالات سے میری روح کو ایسی پریشانی ہوتی تھی کر کھیں کود ادر بھین کے سنسی نماق اور اپنے نوش طبع رفیقوں کے درسیان اکثر ان خیالات کی وجہ سے سنموم ویزمردہ ہو جایا کرتا تھا سکن اس یر بھی میں اپنے گناموں کو ترک نہیں کرتا تھا" جن گنامونکو وہ ترک نہیں کرتا تھا وہ صرف ایک کا شوق اور و بہات کے سنره زار پر ناچنا مخا ۔ اسنے اپنے قصوروں کا خود نہایت سنتی کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت ان دو باتوں کے علادہ اسیں صرف ایک یہ عادت اور تھی کہ وہ قسم کھایا کرا تھا لیکن ایک بھھی عورت کی نصیت پر اسنے اس عادت کو کلخت ترک کروما کتا۔ گھنٹہ بجانے کو اسنے ایک مو لغو وستور" قرار دیر ترک کردیا تھا۔ گر اسکا یہ شوق ہمشہ اتی رہا۔ دہ کلیا کے بنار کے نیجے حاکر گھنٹے کی طرف دیکھا کرتا تھا یہاں تک کہ ایکے ول میں یہ نوف بیدا ہو جاتا کہ ساوا میرے گنا ہوں کے باعث گھنٹہ اوٹ کر میرے اوپر گر بڑے اور میں اس کے بنچے

کیل جاوں' اس خیال کے آتے ہی وہ نہایت پریشانی کے ساتہ دروائ ے نکل بھاگتا تھا۔ ناچ اور کھیل کوو کے خلاف ایک و منط کا اثر یہ ہوا کہ اسنے ان وگلیوں کو ترک کردیا گر میر شوتی غالب آیا اور وه این عزم بر قائم نره سکا . وه نکمتا ب کر "مینے وعظ کا اثر اینے دل سے دور کردیا اور نہایت سرت کے ساتھ کھیل اور شکار ی برانی عادتوں کو اختیار کرمیا . میکن اسپروز جب میں ایک بلی کے شکار میں مصرون تھا اور اس پر ایک چوٹ کرجکا تھا اور قربیب تفاکہ دوسری جوٹ کروں کہ نکایک آسان سے ایک آواز علی کی طرح سے میرے ول میں آئی کراآیا تو اینے گناہوں کو چھوار کر سشت میں جائے گا یا انہ*یں گناہوں میں بنتلا ہوکر دو زخ میں پڑیگا*'' اس آواز سے یں نبایت حیرت میں بڑگیا ۔ یف بلی کو وہی نین بر چھوڑا اور خود آسمان کی طرف ویکھنے نگا اور مجھے ایسا سعلوم ہواکہ گویا میں اپنے دیدہ ول سے خداوند بیوع میٹے کو ویکھ رہ ہوں کہ مجسے بید نا راض ہیں اور میر ی اس قسم کی نا شایستہ حرکت پر مجھے سخت سزنش کی دہمی دیرہے ہیں "

كاساتفه كي حكومت يركسي قسم كا اعتراض بنيس عقا اورييور ثمن متبان وطن نے زمانہ مابعد کی کشکش میں محض سیاسی ضرورت سے مجبور ہوکر بیٹیرین طریقہ اختیار کرایا تفا گرجس توکی نے ایک وقت مِن تَارِيحُ الْكُلْسَنَانَ ير استقدر قوى انْز وْال بْقَا ُ السكى نَشُو وَمَا كا زانه النربيقة كے عهد كے عميب وغريب واقعات من سے ايك واقع تعايكليسا كُ متَّعلى البَرِيتِيَّة كى روش كى بنا " قانونبائ تفوق واتحاد" ير تقى یہلے قانون کی روسے کلیہا کے تمام عدالتی و وضع توانین کے اختیار سلطنت کے ماتھ میں آگئے تھے اور دوسرے قانون نے عقامید وآداب نمب کیلئے ایک خاص طریقہ معین کردیا تھا'جس سے الخراف فالذئا جائز نہیں تھا۔ اسیں شک بنیں کہ عام قوم کیلئے البزينية كاطريقيه ايك عاقلانه ومفيد طريقة بخاا أكرحه مرران سطنت اور علی کے ربانی میں سے کسی نے مکہ کا ساعد نہیں دیا گراسنے خود تن "نها تام شخاصم فرقول ميل ايك طرح كي عارضي صلح قائم كر ركھى تھى ۔ جہاں " اصلاح " كے اہم اصول كو قبول كربيا كيا تقا وہں حد سے بڑھے ہوئے مصلحین کے بوش کو تھی روک ویا گیا نفا ، کتاب مقدس ہر شخص کیلئے کھلی ہوی تھی ، گھرکے اندر بحث وساحته كرفي يركوني روك الوك بنيس عقى كرماعت بندی کے ساتھ آئیں کی ذور آزائی کو اسطرح پر بند کرویا گیا تھا کہ حرف وی لوگ وعظ کینے کے محاز تھے جٹکے پاس سرکاری ہوا ہو۔ ظاہری اتحاد عل اور عام مبادت میں شریب ہونے پر برشخص مجدور تھا۔ نیکن نہمی رسوم کی ان تبدیلیوں کی نہایت

إئت تم م زواة ل

سختی سے روک تظم کی جاتی تھی جنکے ذریعہ سے جنیوا کے جوشیلے مصلوں نے ملک کے نہی تغیر کو نایاں کرویا تھا۔جس زانے میں كه انكلتان ابني ستى كے قائم ركھنے كيلئے جد وجبد كر رہا تھا ايس زانے میں مکہ کی یہ معتدل روش قوم کی طبیعت کے بالکلموافق تھی گر جب پوپ کے فرانِ معزولی کے بعد کھل کھل نخاصت شروع مورکئی تو طریقہ پروٹیٹنٹ کے علانیہ اظہار کی تحریب میں نئی قوت بیدا موکنی میکن قیمتی بیتی که مصالحت کا طریق اگرچه کمزور وبکار بوگیا تھا بھر بھی ملکسنتی کے ساتھ اسی پر اڑی ہوی تقی۔ اپنے گردو بیش کے ترقی پذیر ندہی جوش سے اسے کسی قهم کی مدروی بنیل تقی،اسکی طبیعت اعتدال کی طرف ائل تنفی ادر اسکی غایت المرام صرف یہ تھی کہ طلی نظم و کنتی قائم رہے۔ میکن ندہبی متعصبوں کا جو گروہ پرسیٹیرین جنڈے کے بنچے جمع مہوا م الرائل على النبي نظرو نتق اور اعتدال سبو خطرے میں دال دیا تھا۔ أمس كار رُائِكَ أن لوگول كا سرگروه نقار است جينوامي تعلیم پائی مغی، اور طریقه کالون اور اسکی قرار داوه حکومت کلیا کے متعلق اسکا اعتقاد جنون کی حد کو پہنیا ہوا تھا۔ انگلستان میں وایس آگر وہ کیمرج میں مار گیرٹ کی پروفیسری دینیات کے عہدے ير مقرر بوگيا اور اسے موقع مگيا كه اينے خيالات كو يورى طي شایع کرسے کسی فرقہ نہی کے مقتدی کے ساتھ زمانہ ابعد میں امیں کم بدر دی کا اظہار نہ ہوا ہوگا جیسا کار رائٹ کے سائقه بداید ده باشیه ایک عالم اور خدا ترس آدمی تقا گراسکا

ا باعث تم جزه اوّل

تعصب ازمن وسط کے حکام نمی کے تعصبات سے کسی طرح کم نقطا. تديم طرز عبادت كے دستور' اصطباغ كى صليب واعظوں كى سفيد عبائم شادی کی انگوهی یه سب ایسے رسوم تھے جنس وہ نہ صرف عام بدور مینوں کی طرح الیند کرتا تھا بلکہ ان رسموں کو بت برستی اور ہیمیت کا نشان قرار ویتا تھا۔ سکن رسوات اور وہم برستی کے خلاف اسکے اس شورو خل کا کوئی اثر الیزیینی اور اس کے اساقد اعظم یہ بنیں پڑتا تھا۔ انہیں جس خبرنے چونکایا وہ یکھی کہ کارائ ایک ایسی نرمی حکومت کی تجریز بر زور دیتا نقا جبیس سلطنت کلیا کے قدموں کے نیچے جا بڑے اساقفہ کی مطلق العنان حكومت كو وه شيلان كا اخراع سجتا تقا ـ كر اسك سائة بي عام بادربوں کی مطنق العنان حکومت کو وہ فدا کے حکم سے قائم کی مبوئی نبتاتھا۔ جنیوا کی نئی طب رش کلیسا کے گئے وہ پسے اختیارات کا دعویدار تھا جنہیں بوپ نے کہی خواب میں بھی نہ ديكها مو . وه چامتا تفاكه برتسم كا روحاني اختيار و اقتدار عقايد کا تعین' رسوم کی ترتیب کلیتہ کلیا کے عال کے اہتوں یں دیدی جائے ۔ اخلاق عامہ کی بگرانی بھی انہیں سے متعلق مو مختلف مدارج اور مجابس ندمی کا ایک انتظام قائم مو جائے ۔ اور اس ترتیب کے موافق یاوری اپنے گلے پر کوست كرفي فود اليف أنتظام كو ترتيب ويف ماللا ندبه كا فيصله كرف اور "اديب" كم عل مي لانے كے مجاز قرار بائي ـ اخراج ازملت سزاتكا آله مونا چا بلغ اوروه اس آلد كوكام ميلافيك

تأريخ الككشال تصدسوم

إنتضيتم حزو اوّل

سوا حضرت مینی کے اور کسی کے جوابدہ نہ ہوں ۔ مکی حکمراں کا کام صرف یہ ہو .....کد وہ یاوریوں کے نیسیوں کا اجرا کرے اور "ویکھے کہ ان کے احکام پر عمل ہوتا ہے یا بنیں ، اور عدول علی کرنے والوں کو سزا و ے " اس کابونی برسٹیرین طریقہ میں كسى دورب طربت عل يا احتقادكى روا دارى كيلئ مطلق كنجايش نہیں تنی ۔ نہ صرف یہ کہ عام یا دریوں کی حکومت کلیساکی حکرانی کی تنها قانونی شکل قرار رعین علی بلکه اس کے نزدیک تام روسرے طریق حکرانی اخداء استفی سی انفادی نبایت برحی کے ساتھ یال کردینا یا سے انوان کیلئے موت کی سزا مقرر مقی ۔ اس سے پہلے وارو گرے طریقے پر کمجی اس سختی کے ساتھ آنکھ بند کرکے زور بني ديا كيا تقا جيبًا اس طريقي من زور ديا عار إ تقا كاررانه نے نکھا تھا کہ مد میں اسکا منکر ہوں کہ توبہ ..... کرنے برکسی کو موت سے معافی دیریجائے۔ اب مرتدین کو موت کے گھاٹ آلدنا ضروری ہے ۔ اسے اگر خوزیزی اور انتہا بیندی کہا جائے تو میں روح القدس کے سامنے اسکی جوابدی کیلئے تیار ہوں " اس تسمر کے خیالات کی بہترین تدبیر یہ تھی کہ ابنیں خود ُ مَم کے نداق سلیم پر جیور ویا جاتا کیناتنج زیادہ زانہ نہیں گڑا کا کا کا میں سخص بیدا ہوگیا جسنے ایک کتاب مین نظام حکومت کلیا اُ لككر ان خيالات كا نهايت بي وندال شكن جواب ديا - يستخص ریره کم نای ایک یادری تھا۔ وہ ملیل کا مدرس اعلیٰ تھا گر د ہاں کے نہمی سناظرات سے اسے نفرت ہوگئی تھی اوراسکنے

تاريخ الكلستان صدسوم

وہ لندن کو جمور کر باسکوم میں سمیٹیت وکر کے چلا گیا ۔ پیر کچھ ونوں بعد کنفے کے پرسکوں سنرہ زاروں کی رغبت کے باعث اس نے اس جگہ کو بشیں بورن کے عہدہ یادری سے بدل لیا۔اس میں اینے زانے کے اعلیٰ طبقے کی سی وسیع خیالی ۔ اورشکسیر وبکین کی سی فلسفیانہ جودت کے ساتھ ہی طرز بیان میں بھی کچھ رسی عظمت و شان متی که اسکا شار الگستان کے نثر تکھنے والونکی صف اول میں مونے لگا۔ وہ اگرجیہ فرقہ منہی سے تعلق رکھتا تَعَا كُر اسكا مزاج اور اسكا اندازِ بيان يا دريوں كا سانہيں فلسفيونگا سا تھا۔ رسیبری اور کیتھولک کی نہی بختوں کے بجائے اسنے عقلی استدلال سے کام لیا۔ وہ اپنے نتائج افکار کیلئے انحل کے دلائل تک محدود نہیں رہ بلکہ اسنے اخلاقیات وسیاسیات تھے عام اصول پر اپنے دلائل کی بنا قرار دی یا یوں کیئے کہ اننے اینے استدلال کی بنا قانون فطرت کے ابدی اصول یر قائم کردی-بیوریٹیوں کا اصول یہ تھا کہ نمیب عباوت استعار دین اور کلیا کی تنظیم و تاویب غرض جله معاملات میں انسانی افعال کے لئے انجیں اور صرف انجیل میں تطعی طریقیہ معین موجیکا ہے۔ کر نے اس امریر زور دیا که خداکی مقرر کروه نظم و ترتیب حرف الهای کتابوں یک محدود نہیں ہے بلکہ انسان کے اخلاقی تعلقات ، ارسخی ننغه ونها، سعاشرتی وسیاسی تنفیات میں بھی انکا وجود یایا جاتا سہدے۔ انے یہ وعویٰ کیا کہ نہ صرف اس نظم و ترتیب کے قوانین کا نغین عقل ان نی کی حد کے اندر ہے بلکہ عقل انسانی کا یہ بھی

باشت تم حزوا وّل

کام ہے کہ خود کتب مقدس میں دیکھے کہ کون سے اسور قابل تغیر اور کون سے ناقابل تغیر ہی اور کون سے امور ابدی ہی اور کون سے عارضی ہی وہ نہایت آسانی سے یہ کرسکتا تھا کہ اپنے بیان کو ان نمیی مباحث ک وسعت دے جنکے گئے پرسٹرین کی جانب سے کار ٹرائٹ وغیرہ جنگ و حدل میں مصروف تھے، اور یہ نایت کرے کہ کلیسا کی کوئی خاص شکل فازی و لابدی نہیں ہے عبادت کے طریقے ہر زانہ میں مختلف کلیاؤں کی توت تیز کے تابع رہے ہیں اور اقتفائے زانہ کے موافق الکا تعین ہوتا را ہے ۔ لیکن اسنے جس صیح اصول پر اپنی سجٹ کی بنا قرار دی تھی وہ فی نفسہ خود ان مباحث سے بدرجها زیادہ قابل قدر ہے۔ یہ اعتراف کہ انسانی تاینج میں ربانی نظم وترتیب اور عقل انسان کی رسائی ربانی قانون کے ہے ، البزیق کے زانے کے اعلیٰ ترین نداق کے بالکل موافق تفاءور حقیقت طراق پرسبٹسرین کے خلاف سمی بحث کی مطلق ضرورت ہی ہنیں تھی ۔ اس طریقے کو اسکا ملینڈ مِن خرور قبول عام حاصِل مِوكِيا عَمَّا كُرِ الْكُلْتَنَانَ مِن السِيكِيمِي وسعت کے ساتھ قدم جانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ قوی نہب ہو جانے کے بجائے اپنے آخر وم یک محض نمہی علقہ کے اندر محدود نقا و جہوریت " کے زمانے میں وہ اپنے اوج کمال پر بنیج گیا تھا گر اس زانے میں بھی لندن کو کیکنشائر اور ڈاربی شا کے بعض حصس کے سوا انگلتان میں عام طور پر اسے قبولیت بنس صاص بوی گر کارٹرائے اور اسی جاعت نے ایک حرکت

یہ کی کہ پاریمنٹ کے نام ایک نہایت بے باکانہ "پندنامہ" روانہ کردیا جسی یه مطالبه کیا گیا تفاکه پرسٹیریزوں (یادریوں) کی حکومت قائم کر دیجائے ۔ اس سے انگلشان کے مربان سلطنت اور مقتدایان دین میں ایک کہلبلی مج گئی اور خاموشی کے ساتھ عقلی بحث ومباتثہ ب**یندنام** كرف كى تنام اميدول كا خاتمه بوكيا- اگر كار ثرائث في يه طوفان ١٥١٠ نه بریا کیا بوتا تو رسومات کیطرف سے جو عام بیدلی پیدا بوری تھی وہ غالبًا ایکے ساوینے کے لئے بجائے خود کافی تھی لاکھایہ کی پارلیمنٹ نے نہ صرف قانوں تفوق کوست کلیما کی صورت موجودہ کلیسا کے اختیار اور تعین رسوات کے متعلق یادربوں پر کسی قسم کی باسندی عاید کرنے سے انکار کر دیا ملکہ اسنے اس سویز کو مبی بیند كيا كتتاب ادعيميس توتاتي طريق خارج كروك جامي \_ ليكن " بندناس" کے شایع ہونے سے خیالات کا فطرتی ارتقا ونعقہ ماکمیا جن اعتدال بیند مربی نے اس امریر زور دیا تھا کہ طریق عباوت میں تغیر کیا جائے وہ ایک ایسے فرنق کے ساتھ متحد ہونے سے کنارہ کش ہوگئے جو پوپ کے برترین دعاوی کو بھر آزہ کرنا چاہتا تھا۔ مکہ کے اندرونی وبیرونی شکلات برہتے جارہے تے اور اس پریشانی کے عالم میں جب اسے پادریوں میں پوریشی طریق کرترقی ہونے ملی تو اسکا غضہ حد سے تحاوز کرگیا اور اس عالم یں اسنے عام طریق عباوت سے اتفاق نہ کرنے والے بادریوں کے خلاف جو کار روائی کی وہ اسے دور حکرانی پر نہایت ہی بنا بانتضتم خرواقال

تلفظه میں کلیبانی کمیٹن کو جونئے اختیارات دئے گئے اس سے زہری عارضی صلح کے بجائے ایک نہب کو سطاق العنانی الم حاصِل برکئی - یہ کمین اولا ایک بنگامی ملس کی صورت میں تھا جبکا کام صرف یہ تھا کہ زہبی معاملات میں شاہی تفوق کی نگرشت كرے اب اسے متقل حيثيت سے قائم كركے تاج كے ....جد مربى اَصْتِبارات السيد تفويين كروك كيُّ و قانون تفوق كا نفاذ اوراس فَا نُون کی قولًا و نعلًا .... خلاف ورزی کے روکنے کی تدابرسب اسے حیط اقتدار میں آگئیں ۔ اسے یہ بھی اختیار تھا کہ جس یا دری کو جاہے اسکی گبدسے علیحدہ کروے اور اسطرح تنام یاوری بھی اسے بس میں آگئے منے الابول اور اسکولوں کے قوانین کے تغسیر وتبدل کا اختیار می اسے حاصل تھا۔ نہ صرف نہرب سے انخراف واختلاف اور عدم انتاق بلد مارم کے ساتھ بداری اور علانیه زنا کاری بھی اسکی گرفت سے باہر نہین ۔ اسکے ذرائع تحقیقات کی کوئی حد نہیں مقرر کیگئی ہتی اور جرانہ یافید کی سزا دینا کلیٹنہ اسکی رائے پر منحصر تھا معض اس عدالت کے قائم موجانے سے "اصلاح" كا أوصاكام برباء بوكيا - اس محلس من عوام الناس کی کثرت کے باعث 'بلاہر یہ المینان تھا کہ کلیسائی ظلم و جور مدسے بڑمنے نہ یائے گائیکن بینتالیں ارکان میں سے سرف چندی رکن اسکی کارروائیول می حصه لیتے محصے ، اورعماً کمین کے اختیارات بمینید اساقفہ اعظم کے اعموں میں دہے کہیں کے وفت سے کینٹر بری کے کسی استف اعظم کو ایسے وسیع اوعلی الطاق

باششخم حزوا وّل --- ---

اختیارات حاصِل بنیں ہوئے تھے جیسے ونگفٹ، بینکرافٹ،اینٹ امد لاؤ کو عاصِل ہو گئے تھے۔ ان کے ذریبی ظلم وستم کا سب سے زیادہ خطر اک سلوب تھا کہ وہ اپنی شخفی دائے سے سب کچھ کرسکتے تھے۔ عقاید کی قدیم صورتیں نا یدید برگئی تقیں اور قالون والوں كو الهجى عروج تنبي حاصل بروا تقاكه وه يادريول كى حفاظت كييك نے عقائد کے صدود کا تعین کرتے۔ نتیجہ یہ مبوا کہ تیمنتہ کی کمیشن کے اجلاس میں اساتفہ اعظم قانون کا تجیم لحاظ نہ کرتے اور عقاید ى جانج كيك ج معيار جائة مقرر كرديت تھے - إركرنے ايك مرتب ایک یادری کو اسکی جگه سے اس بنایر علیدہ کردیا کہ وہ كتب مقدس كے نفظ البامي بونے سے منكر تفاء اور اس كے بعد کے اساقفہ بھی بھورت اختلاف اقوال زیادہ کریہتے نہتھے مر وہلکفٹ نے اپنے مرتب کروہ عقاید پر اس سنحتی کے ساتھ زور ویا که گویا وه تخلیق کائنات سے پہلے ہی کوح محفوظ پر لکھے جاچکے تھے۔ حب بینکرافٹ کی نوبٹ آئی تو اسنے عقیدہ كاليون كے فلاف نبايت سخى كے ساتھ اس امر كے تسليم كئے جانے پر زور ویا کہ اساقفہ کو حکرانی کا حق خداکی جانب سے عاص ہے ۔ ایبٹ نے سند تقدیر کے منکروں پر کبھی رحم بنس كيا - لاو اپنے كسى مخالف ير رحم كرنا جانتاہى نہ تھا -يس كوئى تعب بنیں کہ یہ لوگ جس کلیائی کیشن کے قائم مقام تھے، اس سے انگلستان کے یا دریوں کے گلومیں ایک بیعندا لگ گیا الین اس سے یہ میں ظاہر ہوتا ہے کہ تاج نے بہتے سے زیادہ

1

متقل طرز عمل اختیار کربیا تھا اور اس طرز عمل کی کامیابی کے گئے سخت کار روائیاں عمل میں آرہی تھیں۔ گھروں کے اندر کسی قسم کے وفظ کہنے اور ندیم گیت سنانے کی ماننت ہوگئی تھی اور باوجودیکہ بارلین نے "عقائد شلقہ" کے صلف کے قانونی نفاذ کو ناشطور کرویا تھا ۔ بتھا پھر بھی ہر ایک یادری سے بزور یہ حلف لیا جاتا تھا ۔

بروقت یه کارروائیاں اپنے مقصد میں کاسیاب ثابت ہوئیں کار ٹرائٹ بروفیسری سے ہٹا کار ٹرائٹ بروفیسری سے ہٹا

دیا گیا اور کیشن کے مشقل دباؤ کیوجہ سے طریق عبادت کے ظاہری اتفاق میں' ترقی ہوگئی ۔ لندن اور ملک کے دوسرے پروششنگ حصوں میں جو آزادی مت سے قائم تھی وہ اب باتی ہنیں رہی تھی۔ حن متاز یاوریوں کے " صم اتفاق سے اتبک چینم روشی کی گئی تھی ان سے بھی عمواً سفید عبا پہننے اور اصطباغ میں صلیب کا نشان بنانے کا سطالبہ کیا گیا "نعقاً مثلثه" سے اتفاق نہ کرنے کے باعث دوسو نہایت اچھ یادری اپنی جگہ سے مٹا دئے گئے۔ دہات کے شرفانے اس کارروائی کے خلاف صدائ احتاج بكندكي خود لارد بركے في اسيراعتران سي كركسي كي كيمه شنوائي نهيل موئي ـ سيكن جن عقايد كومثانا منظور مقا ان میں اس تشدد سے نئی جان اگئی کیوکہ خیالات کی وہ وہ مختلف راہی جو ایک ووسرے سے بعید تھیں باہم قریب مِلْسُ ، انضاط کلیسا کے متعلق رسٹرین خیال کو صرف باوریوں نے اور ان میں بھی معدودے چند نے تبول کیا تھا گر پورٹرول

ا بنت عزوا وّل

خیالات کو اہل نیمب اور ونیا وار سب نے بیساں یسندیدگی کی نظرے ويكما تقا- بيورينول كا خيال يقاكه كتب ادعيه بي اصلاح كيائ توبَّاتی طریقوں کو ترک کردیا جائے ۔ سفید عباکا استعال اصطباغ من صلیب کا نشان شادی می انگوشی کا دینا عشائ ر بانی کے ووران میں جمکنا یہ سب نا بیندیده کاروائیاں ہیں۔ الیزیجه اوائل حکومت میں بارکر کے سوا خود کلیسا کے کم ویش تام اعلیٰ عبدہ داران باتوں کے مخالف تھے۔ عبس فرہی میں سبان امور متروک کئے جانیکی تحرک پیش ہوی تو صرف ایک رائے کی زیادتی سے وہ نا منظور موئی۔ دہات کے شرف کے خیال کا آئینہ خود پالیمنٹ تھی اور لوگ اجھی طرح جانتے تھے کہ ملکہ کے عاقل ترین مشیر برنے ' والسکھم' تولیز اس معاملہ میں ان شرفا کے ہم آہنگ میں ۔ اس داروگیر کا اثر ذکورہ یالا دونو خیالات کے لوگوں پر پڑر رہا تھا اور اگرجیہ وہ بالکل متحد نہیں ہوگئے لیکن اتنا ضرور موا کہ بیورٹینوں کو عام طور پر برسٹیرین سے جدر دی بیدالکئ اور ایک ندیمی طلقے کے اندر محدود رہنے کے بحائے اب سیٹین بھی ایک عام بیندگروہ بن گئے ۔ اس سے بر کر یہ ہوا کہ جن . لوگوں نے عام عبادت میں حاضر ہونے سے اس بناپر کنارہ کشی شرع کردی محقی که انکے نزدیک کسی فوی کلیسا کا بیوناہی خداکی مرض کے خلاف تھا اننی تقداد چیند ختشر جوشیوں سے بڑ صرکر بين براد نفوس يك بانج كئ - بي عيورگى بيند اين بان رابرٹ براؤن کی وجہ سے برآؤنی دیا بیروان براؤن) کہلاتے تھ

ان لوگوں سے جسی نفرت الیزینجہ کو تقی ہی ہی پیسیٹیرمیوں اور الموالم بيورينون كوبمي هي مالين من بيورينون كا غلب عماء اسك ان ك ضاف ایک قانون نافذ کیا گیا ،جسکی وجہ سے براؤن کو ندرلیندز بھاگن بڑا اور اسلے بیروں میں سے بہت سے لوگ والن کوخیراد كينے ير محبور بوك - انس كرو بول من ايك كروه كيلي أثناه امیی عظیم انشان کامیابی مقدر تھی کانکشار اور اسکے قرب وجارکے ان غيب أوميول ير ايك نظر والى بغير عم أعمى نني بره سكت -خدا کے الفاظ سے ان لوگوں کے دل منور ہوگئے تھے اور عقالہ ثلثہ کے حدف پر مجبور کئے جانے سے ان لوگوں کو اپنی کوشش کا قعم آگے بڑھانا پڑا ۔ یہ لوگ رسومات کو بت پرستی کے آثار سمجھتے اور اساقفہ کی حکومت کو نمیب کے خلاف بتاتے تھے۔ان لوگوں نے خدا کے آزاد بندوں کی حیثیت سے کتاب مقدس کے اصول یر اینی ایک نمیبی برادری قائم کرلی تھی'۔ آزادی ضمیر کے عظی*راتا* اصول نے ان کے حصلے مبند کروئے تھے اور ان کا وعوی تھا ك بديشيت عيائيوں كے ابنيں يہ تى عاصل ہے ك خداكى كك مي (ج اسوقت معلوم موجيك مي ياج آئنده معلوم مول) وه جهال یا ہی رمی " اپنے طبول ( بینی زہی جاعت ) کی وجہ سے دوہت جد قانون کی زومیں آگئے اور اس مختصر سے گروہ نے یہ عرم كرييا وكسى دوسرے ملك ميں جاكريناه لے ' گر ان كے مك سے نکل جانے کی بیلی کوشش روک دیگئی اور حب انہوں نے دوارہ کوشش کی تومین جہاز پر سوار ہوتے وقت ان کے بیوی سیتے

ا بایشتم مزوا و ل

گرفتار کرکے گئے۔ لیکن آخر کار کلم نے حقارت کے ساتھ انکی تجویز کو سفور کرلیا' اصل یہ ہے کہ وہ خود ان لوگوں سے کسی نہ کسی طرح اپنی جان چیوڑانا چا ہتے تھے۔ ان تارکان وطن کو ایسٹرڈم میں پناہ می ' ان میں سے کچھ لوگوں نے جان رابس کو اپنا پیشرد بناکر سائٹ کہ میں مقام لٹیڈ ن میں پناہ لی ۔"وہ اپنی کو زائر سجھتے تھے اور وہ کسی آرام وآسائی کی زیادہ پروائیں کو زائر سجھتے اور آسان کو اپنا عزیز تریں وطن سجھتے اور آسان کی طرن آنچھ اٹھاکہ اپنے دلوں کو تسلی دیتے تھے"جل وطنوں کے اس مختم گروہ میں وہ لوگ بھی تھے جو کچھ عرصہ بعد جہاز" مے فلول کے اس مختم گروہ میں وہ لوگ بھی تھے جو کچھ عرصہ بعد جہاز" مے فلول کے اس دائرین" کے نام سے مشہور ہونے والے تھے۔

'' آباہ زائرین'' کے نام سے متبور ہونے والے تھے۔ بیر وانِ براوُن سے گلو خلاصی آسان تقی گرتاج کی اس جدید مارش میر دانِ براوُن سے گلو خلاصی آسان تقی گرتاج کی اس جدید مارس م

روش کا سیاسی خطرہ اسقدر بڑگیا تھا کہ خاندانِ کیوڈر کی تخت نشنی کے ماربرلیک وقت سے کبھی ایسا خطرہ بیش تہیں آیا تھا۔ اس روش کے بعث رکوں میں برزور مقاومت کی روح بیدا ہوتی جاتی تھی۔"مارش

مار برلیت کے مناقتے "کے نام سے جو تشکش بیش آئی اسی رائ عام کو نایاں غلبہ حاصل بہوگیا ۔ بیور ٹینوں نے اوّل سے بیطرفید اختیار کر رکھا تھا کہ رسالوں کے ذریعہ سے بادشاء کے متعلق لوگوں

كى خيالات كو بر أنگيخة كرتے تھے ۔ ونگفت نے مطابع كى ناطقه بنكا

کی گر اسے اسی نعل سے ثابت ہوتا ہے کہان رسالوں کا رائے عام پر اثر پر رہا تھا ۔ نختلف حکومتوں نے یعے بعد دگرے جھایے

کی آزادی کو روکنے کیلئے مت دراز مک جر کوششین کیں اسکی

بانتشتم حزواة ل

ابتدا قواعداسار حمير كى ياه كار ب - زمان دراز سے يه موثا آيا تھا کہ وقتاً نوتتاً جیعا ہے خانے پر احتساب کی بندش عاید کر پیجاتی تفی گر استار جيبر في اس احتساب كو بالاستقلال قائم كرديا - چيپائ كاكام نيك اور دواون دارالعلومول يك محدود كرديا كيا - جمايين والول كي تداد كُونًا ويكيني اور بو اميدوار اس كام كى اجازت حاصل كرنا جاجتے تقع وہ کتب فروشوں کی کمینی کی گرانی میں رکھے جاتے تے ۔ ہر ایک جِعوثٌ بُرے مطبوعات كييك لازى تحاك اسقف اعظم يا اسقف لندن کی منظوری حاصل کیجائے۔ اشاعت کے اسطرح روکنے کا يبل نتجه اسى سال ظاهر بواحس سال آرميدًا منودار بواكنهايت كثرت ك ساته كنام رساك" أرس اربيرييت "ك عام سے شايع ك كئ یہ رسالے ایک خنیہ جھایے خانے میں طبع ہوئے تھے بیھا یہ خار وبہاتوں میں مختصف شرفا کے گھروں کے اندرگشت کریا بتاتھا جہاں شابی مخبروں کی رسائی بنیں بوتھی تنفی ۔ آخر یہ چھایہ خانہ ضبط کرلیا گیا اور دوشخصوں یر ان بتک آمیز رسالوں کے تکھنے کا شک کیا گیا' ان میں سے ایک شخص ویلز کا ایک نوعم بینری اور ووسرا ایک یاوری او ڈال نامی تھا۔ بینری قید خانے میں مرکیا اور اوڈال کو کھالشی دیگئی ۔ گر اسکے کلام کا ولیرانہ انداز اور اسکا زہر میا اثر آبنا کام کرچکا تھا۔الیزینجھ کے طریق حکرانی میں یہ مکن نہیں تھا کہ اساففہ کو بدنام کیا جائے اور صاحب شخت اس بدنای سے بیج جائے۔جب "اُرش اریلیٹ" نے سیاسی و ندسی سباحث کو عام کردیا تو سیاسی آزادی کے بیے دور کی

ہم ایک موسے نگی ۔ ان رسالوں کے ضبط کئے جانے سے بیسٹریزی کی ہمت فرا بھی بست نہیں ہوی ، لارڈ لیسٹر نے کارٹرائٹ کو وارك كے ايك شفا خانے كا مہم مقرر كرويا تھا، اسكى جرات اسقدر بڑھی ہوئی تھی کہ اسنے اس صوبے اور ناتھیمٹن کے یادیو ی جاعت کو اینے طریق پر ترتیب ویا۔ اس شال کی نہایت کثرت کے ساتھ تقلید کنگئی اور الگلتان کے بیٹیر حقوں میں مباحثے اور مشورت کی غرض سے یادربوں کی عام مجلییں اور استفنوں یا صنعوں کے یادریوں کی جیو ٹی مجلسی قائم مرکسی - پرسیسرین یملی قشم کی مخلسول کو سائنوڈ (مملس عمومی) اور دوسری کوکلاس (علبس خصوص) كيت في الرحيه به نئي تنظيم بهت حلد وبا وي لئي -اور کار ٹرائٹ ویکھنٹ کے بانفوں جل وطن ہونے سے صرف اطاعت کے وعدے کی بدولت بجا مگر اسکا اثر برابر کم نتا جا اتھا کچے ونوں بعد یہ جدو جہد کار ٹرائٹ وغیرہ کی حد سے گزر کر یارسٹ کے اعلیٰ طبقے میں منتقل ہوگئی اور جیز کے عہد حکومت ہ، .. من اسنے آزادی کی کشکش اور اسے جانشین کے عہد میں خاچنگی کی صورت افتتیار کرلی ۔

> ج**َرُو و و م** خاندان ایشوارک کابہلا بادشاہ

اسناو \_ سٹر گارڈ نز کی '' آینج الکتان من ابتدا سے جنوس سمیر اول

(History of England from the accession of James I) الضاف بیندی اور معاملہ فہی کے لحاظ سے نبات قال قدر سے اس می حس فدر ئے معدوات جمع کئے گئے ہیں وہ بھی نہات بین قبت ہیں ، مصرحہ ذیل کتابیں اور نخرین بھی موجود ہیں (۱) اخبالہ Annals of James I حيمر اول" ( مصنفه كندن . ۲۱) "دربار جيم اول" (Court of James I معنفه گذمین ۱ س ) ویلدن کی منخضیه تاریخ وربار حیمز اول " ע כי ב על או History of the Court of James I (۵) کشلا کے مراسلات Detection ( "Correspondence in the "Caballa" ) ورمار وهالات (Court and Fames of James I) کے تعض خطوط (۷) و نوفیل کی تفنیق 'تیزکرات سلطنت " ( Memorials of State ) کے سرکاری کاغذات اور رمر اخری دویالمنٹول کی شامع کی موئی کارروائیاں کرکن سوسائٹی نے جَمْرُوسِل کے بابی مراسلات اور والٹرمینگ کا " روز امی" ("Diary") شایع کیا ہے۔ اس دور کے معاملات کے سیجنے کے لئے بکن کے خطوط ونقانیف با ضوری ہیں ' مشر اسٹانگ نے ان خطوں کو کا مل طور بر ترتیب میا ہے۔ سکسٹ کی سونجم ( Nugae Antiquae ) قريم " ( Nugae Antiquae ) قريم " قريم سے اس زانے کے مقرق سیاسی حالات پر قابل قدر رشی

پڑتی ہے ۔ لیکن خاندان اسٹوارٹ کا طریق حکمانی کاغذات سرکادی ہیں کے مطالعہ سے اچھی طرح سجھ میں اسکتا ہے ۔ ان کاغذات کی ترتیب دار فہرسیں ماسٹرآف دی رولز کی طرف سے خارج کیا رہی رمیں } ان سرکاری کاغذات کا سلسلہ اب سکانی میں کہنے گیا ۔

الكننان كے پروشٹنٹوں میں اب تین جو تفائی كے قریب التجا كئے توگوں نے بیور ٹینی طریقہ اختیار کرلی تھی ان بیور بٹینوں کے انداز **(رحبت** و الموار اور اُنکی طرز عمل بر تعجیم رائے فائم کرنے کیلئے لازمی ہے کہ عہد الیزینیو میں نرمب پروٹٹنٹ کے نیک وبدیر ایک سرسری نظر ڈالی جائے ۔ اس عہد کے شروع میں تقریباً ہر ملکہ يه معلوم بوتا تحاكه " اصلاح "كو نطعى وفيني كاميا بي بوكئي ب -صلح الوكسرگ كے وفت اسے ننالى جرمنی میں يہلے ہی فتحندی عاصِل ہو یکی تھی اور اب دہ بہت سرعت کے ساتھ اس کے جنوبی حصف کو زیر کرنے کیلئے بڑھ رہی تھی ۔ آسٹریا کے امرا اور بیوبریا کے امرا وعوام دولوں قدیم ندیب کو چھوڑتے جاتے تھے - ونیں کے ایک سفیر کا تمنینہ یہ مقاکہ جرمنی کی تام آبادی میں کیتھولک وسویں حصے سے کچھ ہی زیادہ ہونگے ۔ یہ نیا مزب اسکینڈینویا میں بھی مضبوطی کے ساتھ جم گیا تھا۔ شرقی جانب مِنگری ویولینڈ کے سارے کے سارے امرا پروشٹنٹ ہوگئے تھے مغرب میں فرانس یواً فیوا ارتداد کے سامنے بیت مواطآ تھا

اسكانليند عميري كے دور حكومت ميں نمب كينھولك كونيراوكر وكا

بآريخ الكلشان حصيهوم

اور انگلِستان النرینجھ کے وقت میں پھر ندمب بروٹسٹٹ کا شیدائی بن گیا تھا ۔ اصلاح کا استیصال کامل حرف کیسٹیس ارا گان اوراطالیہ وغیرہ میں ہوا جہاں اسپین کو پورا غلبہ حاصِل تھا' مگر اسپین کے اس تام تشدو سے بھی ندر لینڈ میں "اصلاح" کی اشاعت رک بین لکین عین اسوقت جبکه " اصلاح" کی کامِل فتمندی انکھوں کے سامنے نظر آرمی تھی' اس نئے ندیب کی رفتار ترقی یکایک م<sup>رک</sup> ٹئی <u>اللیج</u> کی حکومت کے اوّل بیس برس مکٹ تعطل کی حالت رہی ۔ اس کے بعد ندبب بروششن کی ترقی آبسته آبسته رک سی، مربهی مناظرات اور داروگیر میں اسنے اپنی قوت کو ضابع کیا علاوہ برس بروان توتقر اور بیروان کونگل یا کالون کے درمیان جو شدید مہلک ساٹ چیر گئے تھے وہ بھی ایکی توت کو تباہ کرنے کا باعث ہوئے ۔ ہوگوں نے " اصلاح " کو سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا جن جرمن شہزا دوں نے اس تحرک کا ساتھ دیا تھا انہوں نے اسے اپنی حرس اور الائقیول کی کاربراری کا آلہ سمجھ لیا یولینڈ کے امرا میں فرقہ بندی اور تانون کی خددت ورزی کا زور تھا' یمی حال فرانس کے ہیو گناٹ فرقہ کا کھا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود مُرْب يرونسنك بتذل وكمزور بروكيا، او صريه حال تقا، او حراس ووران میں مجلس رفت کے وزیعہ سے یوب نے ساری ونیاکے کیتھولکوں کو متحد کرلیا تھا۔ مرتوں کی سازگاری و کاسیا بی نے رون کلیاکو فتل و مرور کرویا تفا کر آخر اسے معلوم بوگیا کہ بُرًا وقت کسے کہتے ہیں اور اس سے کیونکر کام نکانن چاہئے۔

بانتشتم حزورة م

رومن کلیسا کے عقاید منضبط و معین ہوگئے کو یہ کو ازسر نو انتحاد کہ بتھولکا مرکز تسلیم کرلیا گیا پروٹسٹینٹوں کے جش و خروش نے ان کے مالفین میں بھی ویسا ہی جوش و خروش بیدا کرویا تھا ۔ آفتضائے زمانہ کے موافق نئے نہی فرقے پیدا ہوگئے تھے فرقہ کیومن کے لوگ منہب كيتمولك كے واعظ بن گئے تھے ۔ فرقہ جزوئٹ كے لوكوں نے مون وعظ ویند پر اکتفا نمیں کی بلکہ انہوں نے عوام کی بدایت تعلیم نبب كى تبليغ اور اللجى كرى كے خدمات بھى اپنے ذمہ لے لئے الكا با قاعد نظم والضباط انكي ب جون وجرا اطاعت أنى حقيقي تفابليت اورايخ ويوانه وار جوش في وعظ ونفيحت تعليم وتعلم اور توب واستغفار مِن ایک نئی روح پیرونک وی - اس صدی کے شروع میں تمہید ہنا وزیر آسینٹوں کا خی ہوگیا تھا کیونکہ اس زانے یں یی لوگ کیٹھولکوں کے ظلم وسم کے شکار ہور ہے تھ' گر مریدان توہولا کے میدان کار زار می آتے ہی کیتھولکوں نے بھی حام شہادت میں ابنا حصہ قائم کرلیا اور پرٹشینٹوں کے انفوں شہید ہونے لگے جن رسائل میں کیمین اور ساؤ تھوین کے مظالم کی تصور کھینی گئی تھی ان سے طبیطلہ اور وائنا میں وہی جوش بیدا ہوگیا تھا جوسی زانے میں فاکس کی تحرروں سے انگلتنان میں منودار موالتا. علوم وفنون یک اس قدیم ندیب کے جانبدار بنگئے تھے۔اس زمانے کا سب سے بڑا مشاطر بیلرمین اور کلیسائی مورضیں میں سب سے بڑا صاحب علم برونیں دونوں کے دونوں ندمی کیفولک کے بیرو تھے ۔ بین قاقتوں کی اس عدم ساوات نے اگر

ہوا کا رخ بدلنا شروع کردیا تو اس میں تعبب کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جنگ آرمیدا کے چند رس پہلے سے نمب کیتھواک تطعی طورپر زور كِرْتًا جامًا تَمَّا صوبه بيويرياً عير رومن كيتيفولك موكيا تعااور آسٹریا کا حکران خاندان جو قبل ازیں ندہب کے معاملات میں ستخیال تھا اب یورے جش کے ساتھ نہب کی حایت کے گئے الله كھرا ہوا تھا اور اس طرح جرمنی كے جنوبی حصص ميں نيب کیتھولک کو دوبارہ زور حاصل ہوگیا تھا ۔ بولینڈ میں سوسس کے عقاید کے کامیاب ہوجانے کے باعث اس سلطنت کوعام بر سُلطن ا كليها سے كوئى تعلق باتى بنيں رہا تنا ، اور خود الل يرونسنن میں عقبیدہ تعد اسس ( Sacrament ) اور مسئلہ تدرکے معلق اختلافات اس حديك برسے بو ئے تھ كه تام كليسا دو ستخاصم گرو ہوں میں منتسم ہوگیا تھا۔ جزوئٹ ہر طبہ کئے لوگو<sup>ں</sup> کو اینے کروہ میں شامل کرتے جاتے تھے - آسپین کی فوجس انکی باسن کامیابی کی بیشت بناه تعیس اس سخت کشاکش می جواب بیدا ہوئی فلی کو با شبہ اکامی ہوئی-آرمیڈا کی شکست نے انگلتا کو بھالیا' ندرلینڈ کے صوبجات متحدہ اپنی پڑاستقبلال یا مروی اور وليم فاموش كى حن تدبير سے ايك زير وست پروششن طاقت بن کئے۔ فرانس بھی ہنری (نوار) کی غیر مغلوب کوشش کے باعث اتحاد كيتھولك كى زد ميں آجانے سے عين اسوفت بچ الكلاحك اسکی تخلصی کی کوئی امید باقی بنیں رہی تھی ۔ گر اس یسیائی یں ، بھی ندیب کیتھولک نے کچھ نہ کچھ نفع حاصل کرلیا۔ ندرلنڈیس

صوبجات ویون ایران اور فلیندرز سے "اصلاع" کے قدم اکفر گئے فرانس میں ہنری چہارم کو مجبور ہونا پڑا کہ کیھو لکت اس کے ذریعہ سے بیر پر قابو حامیل کرے ۔ گر بادشاہ کے اس تبدیل عقیدہ کے باعث ہوگناٹ فرلتی اندر ہی اندر بالکل شکنتہ ہوگیا۔ امرا اور علما دو نوں نے نہب پروسنٹ کو خیر باد کہا اور اگرچہ دریائے تواد کے جنوب میں اصلاح کا غلبہ بیتور قائم را گر اسلے تام فرانس پر عاوی ہوجانے کی امید بالکل شقطع ہوئی ۔

یس النزیتجہ کے انتقال کے بعد انگلتان اور سر و خات کیور شمی طابق ہر جگہ یہ ہر ایک سیتے یرونسٹنٹ کی کیفیت اس شخص کی سی مرکزی ا**اور کلسا** تقی ح ینلے تو کامل فتح کی آمید میں ہو اور بیر انفلاب حالات سے مجبور مہوکر اسے ایک ذہبل اور ناقابل تلافی ننگت سے دو جار ہونا یرے۔ تام کلیا کو اصلاح کے تخت میں لانے کا خیال بالکل ہوا ہوگیا۔ فرقہ برائشنٹ کے حدود کو فا فیواً سنگ ہوتے گئے۔ اور کہیں بھی یوپ کی کامیابوں کے رکنے کے آثار نظر نہیں اتے تے۔ اس طرح تام امیدو یکے بعد دیرے خاک می سے جانے سے بیورٹینوں کے مراحوں میں خشونت و خی اُلِعی می خود کلیائے انگلتان کی غیر معین حالت اور لوگوں کے نوب ریٹٹنٹ کو ترک کرتے جانے کے خیال نے اس نوٹ کو اور زیادہ کردیا ۔ جب اس عالم آشوب سے نمریب عیسوی کی نئی دنیا نایال بوی تو" نشأة جدیده" نے پیر اینا رنگ طاشرع کردیا ۔ اسکا انٹر سب سے زیادہ مجر کی تصانیف میں غایاں ہوا۔

اسنے معقولیت و انسانیت کی طرف جو نوجہ دلائی تھی اس کے نتائج کلیا ئے انگلیتان کی تایخ ابعد سے ظاہر ہوتے ہیں وہری جانب مورفانه خیالات نے یہ رنگ وکھایا کہ موجودہ نربہب کی الی جرج کے کڑی گزشتہ نہب سے ملائی جانے ملی اور کیتھولک روایات یں حصة لينے كا حق فابت كيا جانے لگا ۔ جانج ہربت كے سے لوگوں ببرو نے طربق بورٹنی کی خشک وسخت روعانیت کو ترک کردیا اور مدت اے وراز کے زیرو تقوی نے جو خارجی سامان وابیگی کے میتیا کردئے کھے' ان سے اپنی غذائے روحانی حاصل کرنے لگے مقدس مقات متین انیا؛ کرمے ورانگاہ کی تنهائی عناء را بی کے رہیت اسرار ان لوگوں کی ولیسیوں کا ذریعہ بن گئے ۔ لاق کے سے لوگوں کو السّان و خدا کے درمیان خالصتہ شخصی واسطہ قائم کرنے کے وہ اسباب نظرنہ آئ جنہیں کالون نے اپنے عقیدے کی بناقرار دیا تھا کی لوگ اس خبال میں یر گئے کہ کلیسا ایک زندہ نے ہے اوراگرجیہ اسوقت اس میں انتشار بیدا ہوگیا ہے گر سبت حلد قدی اتعاد قائم ہو جائے گا۔ بر نے معقولیت کی طرف جو توجہ دلائی تھی وہ بیکار نہیں گئی ملکہ ایک گروہ فلسفیانہ خیال کے آمِنی ذرقہ لوگوں کا بیدا ہوگیا ۔ ان متفاصم فرقوں کے شور و سنگا مریں ان فلسفیوں کی خاروش ترقی کا کسی کو کچھ احساس بنیں ہوا گر زانہ ابعد کے آزاد خیالوں کی طرح ان توگوں کا ایک گہرا اثر ذہبی خیالات پر ٹرنے والا تھا۔ اس میں شک بنیں کہ اس وقت یک اس تخریف معقولیت کا میدان عمل محدود تهار

م ایک تم عزو د و تم

اس کی کوشش صرف بی متنی که اختلافات میں اعتدال اور آئیس میں مصائت بیدا ہو جائے کلکس کی طرح یہ لوگ بھی بہی کہتے تھے کہ نرمب کے مختلف فیہ امور نہت خفیف و حقیر ہی اور شفق علیہ امور بہت ہی وسیع و اہم میں کالون اور اسکے تمبین کے بعض حدسے برجے ہوئے عقاید کی مخالفت میں یہ لوگ بھی ارمینس کے ہم آہنگ تھے۔ پیروانِ بانی جرج اور زمانہ مابعد کے آلاد خیا ہو ل کے طیائع میں جنقدر اختلاف یایا جانا ہے اس سے زیادہ اختلاف کوئی سے دوشخضوں کی طبیعت میں ہوا مکن نہیں ہے۔ پہلے کا تموید لاڑ تھا اور دوسرے کاہیلی کر انگلستان کے عام پروسٹنوں کو دوانوں بی سے نفرت تھی ۔ ان کے نزدیک یوب کے خلاف جدو جہد میں کسی قسم کی رعائت اور وسعتِ نظر کی مُخانش منیں تھی۔ یہ جدو جہد روشنی وتاریکی اور زندگی وموت کی حدوجہدتھی۔ عقايد وعبادات كاكوئي نيا طريقير جس من رومه كي طرف وراتجبي ميلان يايا جاتا بو نظر انداز تنبي بو سكتا نقا - كاميابي كي حالت یں جن رسوم سے یہ سمجکر تعرض نہ کیا جاتا کہ ان سے کمزور کھا کیوں کو تسلی طاقیل ہو گی وی سین شکست کے وقت بغاء ست وغداری سمجمی حاف نگیں - خطره استقدر اہم تھا کررواداری و اعتدال کا ذکر ہی نضول تھا ۔ جبکہ باطل کو توت حاصِل ہوتی جاتی تھی تو صداقت کی حفاظت کا یبی ایک دربید باتی رہ گیا تھا کہ حق و الل کے درمیان ایک سنگبن حد قائم کردیجائے ۔ اس وقت سک عام طور یر یہ خوامش بنیں بیدا بوئی متی کہ کلیسا کے

طربق عومت یاسلطنت کے ساتھ اسکے تعلقات میں کوئی تغیر کیا جائے بلکه صن طریق عباوت مین کسی قدر تغیر مطلوب تھا تا که زیاده ترقی افته لريف يروشنك سے اسے توافق حاصل موجائے - جيز اول بزاری خود کی تخت نشینی کے وقت تقریباً آکھ سو یادریوں نے ایک درخوات بیش کی تھی جسے سیلیزی نییش ( ہزاری معروضه ) کھتے میں دروات و ہندوں کی تعداد کل سلطنت کے یادریوں کے وسویں حضے کے برابر تھی ۔ اس درخواست سے یمورٹینی طرز صاف عیال تھی کلیسا ی حکومت یا ایکے تظمرونسق میں کسی قسم کے تغیر کی خوامش نہیں كَيِّنُ يَتَّى بَكُ النَّا يَهِ تَتَى لُهُ كَلِيسًا كَى عدالتُونُ كَى اصلاح كى طأت، عام عباوت کی کتاب سے توہاتی باتیں نکال ڈالی جائیں 'وہ غیر مشتند کتابی جنبیں رومنوں نے انجیل میں شامل کردیا ہے فارج کردی جائیں ۔ اتوار کی حرمت کا زیادہ سختی کے ساتھ فیلل رکھا جائے' وغطین کی تعلیم اور ان کے گزران کا انتظام کیا عائے جن مُرتبن کو اپنے گردو پیش کے ندمی جش سے کم ہدر دی تھی انہوں نے بھی یہ جا اک کلیسا کی اصلاحات کے فریعہ سے نہی وقومی اتحاد حاصل کیا حامے ۔ سکن نے بیوال كيا كه الكيا وجه ہے كه كمكى سلطنت كے رفع نقائص اوراس كى ترقی کیلئے ہر تیبرے رس یاریمنٹ جمع ہوکر مفید وکار آمد قانون بنائے اور جسے جسے خرابیاں بیدا ہوتی جائیں ان کی رخنہ بندی کرے اور ندہی سلطنت میں ہر طرح کی خرابیاں جمع موتی رس اور پینالیس بین یک اس کی خبر نه لیجائے وقعیت

بانت تم حزو دوّم

عام طور پر یہ امید بیدا مرگئی تھی کہ اب ملکہ کے سد راہ نہ ہونے سے كي نه كي بو جائ كا . سين جمير كا ذهبي انداز طبيعت الرج الزميج کے خابص دنیاوی انداز سے باکل مختلف نقا گر کلیسا میں کسی نشم کے تختر کی خالفت میں وہ ملکہ سے کم نہیں تھا۔

بلینجنٹ اور ممیوڈر کے دوران حکومت میں انگلیتان کے

بادشاہوں کی تنبت جو عام خیال پیدا ہوگیا تھا جیز اس کے اخت**وق** بالکل ہی میکس تھا ۔ جس طرح وہ زیاوہ گوئی' نخوت' عدم خودداک سفارین' دلآزار گفتگو' علم نائی اور قابل نفرت بز دلی' کے باعث باطنًا بمنرى اور النريتيم سي مختلف تفا اسى طرح وه ايني بركرار اینی لر کفراتی موئی زبان اپنے نم م باس اینی خمیده انگول کی وجہ سے نظام مہی ان سے مخالف مخا ۔ لیکن اس ظاہری مفعکہ خیز حالت کے با وجود جیم میں بہت بڑی فطرتی تابلیت موجود تھی وہ ایک بنجتنہ سغز عالم تھا' جودت ولحباعی اس میں کوٹ کوکر بعرى بوى تقى . نداق اور حاضر جوابى اسك خمير مي واص تقى-اسے دل ندیر نداق ' جھتے ہوئے فقرول ' ضلع طبّت اور جومیج سے اس زمانے کے سیاسی و ندیہی اختلافات کی کیفیت رفین ہوتی ہے ۔ لوگ ان مذاقوں کی جاشنی سے اب یک لنَّت اندوزبونے ہیں ۔ اس کی نظر خاصکر نہنی مسائل میں نہایت وسیع تھی اور اس نے بہت سی کتابس تصنیف کی تھیں جن میں مسُلہ تقدیر سے لیکر تناکو کک کے ساحت موجود تھے گر بالفاظ ہنری جہارم اس کی اس جودت و علیت نے اسے

بالششتة حزودةم " تمام مالک عیسوی میں سب سے زیادہ عقلند بو قوف بنا ویا تھا۔ اسکی طبیعت ایک خود بیند عالم کی سی تھی اس قسم کے عالموں مِن جس طرح خود نائي ' بختر ' نظريات سے الفت اور اپنے نظرات کو واقعات حقیقی کے صورت میں لانے کی عدم قابلیت بالی جاتی ب، وہی کیفیت جیمز کی تھی ۔ اگر وہ اپنے مقالات کو مرف جادوگری مسله تقدیر اور تنباکو نوشی کی کرابهیت می تک محدود رکھتا تو تام کام درست ہوگئے ہوتے ایکن الگتان اور حمز کے حالثین کی کیفتی کمفی که اسے ان مسائل سے زیادہ اصول حکمرانی کے متعلق اپنے خیالات کے اللہ رکرنے کا شوق کھا کہی خیالات تھے حنبوں نے توم و بادشاہ کے درسیان زندگی وموت کی صدو حبد کے پیج بوئے اُتخت اَنگلتان پرشکن ہونے کے قبل ہی وہ اپنے اصواح درنی کو ایک کتاب کی صورت مین تلمبند کردیا نفا جبکا نام انتے "أزاد شابى كالفيح قانون" ركها تفاء اس كناب مي اس في یہ ظاہر کیا تھا کہ اگرجہ ایک اچھے بادشاہ کے لئے ضروری ب کہ وہ اپنے افعال کو تانون کے مطابق رکھے گر وہ ایسا کرنے یر مجبور بنیں ہے بلکہ وہ اپنی مرضی کا متمار ہے اور اسے اپنے انعال سے اپنی رعایا کیلئے مثال قائم کرنا جائے عہد نیوڈر کے مربین جب مصلی العنان بادشاہ "با مطلق العنان بادشا ہی کے الفاظ استعال کرتے تھے تو اپنی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ اوشابت یا وه سلطنت فی نفسه کمل ہے اور برطرحکی خارجی

مافلت یا یوب کی وست اندازی سے آزاد سے جمزنے

بائت تم عزو و و م

ان الفاظ کا به مفروم قرار دیا که بادشاه قالدن کی تهام قیود ست ازاد ہے اور وہ خود اینے سواکسی کا جوابدہ نہیں ہے۔ بادشاہ کا یہی نظریہ نظام حکومت کی بنا قرار پایا گیا اور "با دشا ہوں کے حقوق من جانب الله کے نام سے یہ ایک ایسا سلد ہوگیاجکا اسافغہ نے منبوں پر وغط شروع کردیا اور بہت سے جری انشخاص نے اس کے گئے اپنے سردیدئے۔ کلیسا نے باونٹا ہ کے اس اختان جدید کو بہت جلد قبول کرایا ، کلیا فی محلس نے کتاب عقاید میں اس وعوے کو باطل قرار ویا که دوائتظامی طاقت 'عدالتی توت اور جلہ اختیارات اولاً رعایا کے مےسرویا گروہ سے حاصل کئے گئے تھے اور فی الاصل یہ قوت ابتک رعایا میں موجود اور فطرۃً اہنیں کی مرضی کے تابع ہے ۔ نیزریکہ اس قرت کی ابتدا بحکم خدا وندی خدابی کی ذات سے بوئ ہے ا ور اس کا انصار اسی کی ذات بر ہے "جیز کے نظریہ کے موافق ان علما نے یہ اعلان کردیا کہ بادشاہت دراصل ایک موروثی حق ہے اور بادشاہ کے حکم کی بے چون و چرا اطاعت ذہبی فرائض میں فال ہے'۔ ان مائس ندیبی کے اس طرح الحبار خیال کرنے کے بعبد کاول نامی ابک شخص نے علی الاعلال پہ شایع کیا که" بادشاه این اختیار مطلق کے باعث قانون سے بالار سے اور اگر کسی قانون کو وہ مفاد عامہ کے لئے مضر سمجھ تو باوجود اپنی لیلی قسم کے وہ اسمیں ترمیم وتنسیخ کرسکتا ہے" وارالعوام کے اعتراض کرنے سے اس کتاب کی اشاعت

روک دی گئی گر بے چون وجرا اطاعت کے حاسیوں کو اس سے البت تقیت طامیل بوگئی - جیمز کے انتقال کے جید برس سیلے دارالعلوم أكسفورة في نهايت سنجيدگي سے يه فيصله كياكه رعالا کیلئے کسی صورت میں جائز بنیں ہے کہ اینے حکرانوں کے خلاف طاقت كا استعال كرس يا جا رحانه و مرا فعانه كسى طور سے الكا مقابله كريء" بادشاه كي ير"از نخت تقريرين أكرجه خود يارليمنا کے لئے غفتہ بیدا کرنے کا موجب ہوتی تقیں گر ایک، ہی بات کو اسقدر علی التواتر بیان کرنے کا اثر پارلینٹ سے اہریہ ہواتھا كه بادشاه كى مطلق العنانى كا يقين توى مؤاجاتا تحا ـ ان تقرر ويخ لب و لہجہ کا اندازہ کرنے کے لئے ہم اسٹار جمیر کی ایک تقریکا کھھ اقتباس درج کرتے ہیں جمیر نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ "جطرح اس امرمی عبث کرنا که خدا کیا کرسکتا ہے اور کیا بنیں کرسکتا و ہریتت اور سوئے اوب ہے اسبطرح اس امر میں بجث کرنا کہ بادشاہ فلال کام کرسکتا ہے اور فلال کام بہنیں کرسکتا رطایا کی گستاخی اور یادشاہ کی سخت توہں ہے " ایسی تنقریر و س کے متعلق ایک مرتب ایک ذی فہم مطرفے یہ رائے وی تھی كه" أكر ان خيالات برعمل بهي بوك يك تو غالبًا بم اين اخلات كيليم اسقدر آزادى ورفت مين نه چيور جانينگ جس قدر من اینے اسلاف سے ورثے میں یائی ہے "

بہلی نظر میں یارلینٹ کی جن بعض کارروائیوں کا ونداز کتابی اسًا قفہ ہم معدم برتا ہے اگر ہم ان کے نسبت صیح رائے قائم کرنا چاہتے

ہیں لازم ہے کہ جمیر کے تام دور حکومت میں اس کی اس شکراندرش كا بھى يورى طرح اندازہ كرين اس قسم كے نئے وعادى كے مقابلہ میں ساکت و صامت رہنا کلیسا و قوم کو تباہ کرنا تھا۔ یہ دعویٰ فی نعسہ بھی ایسا تھا کہ اس زمانے کے تام شریف تریں خیالات کے خلاف تھا' لوگ پرجگہ قانون کے مغبوم کو وسعت دے رہے تھے بین نے اوی اشیا میں قانون کا بتہ مکایا۔ بر نے روحانی عالم میں قانون کی موجود گی کا دعوی کیاطراتی بیورٹینی کی خصوصیات میں سب سے زیادہ خایاں خصوصیت قالون بیتی تھی ۔ جس استقلال اور وقتِ نظر سے انہوں نے انجیلوں کی جھان بین کی اسس کی عرض یہی متی کہ ہر جیوٹے بڑے امر کے متعلق انہیں "خداکی مرضی معاوم وجائے تاکہ وہ بے رد وکداسی کی پیروی کریں ۔ لیکن یه انتها کی اطاعت شعاری صرف خدائی احکام یکث محدود تھی ۔ ونیاوی احکام کو وہ وہیں یک تسلیم کرتے تھے جہاں یک وہ الباکا قانون کے موافق ہوں ۔ بیورٹین اینے مذہب کے روسے اس امرر مجبور تھے کہ جب موجوالوفت طاقت کیجانب سے ان سے کسی قسم کی مکی یا ندی اطاعت کیلئے کہا جائے تو وہ اس سطالبہ کی یوری طرح جانیخ کریس اور اطاعت خدا کا جو اعلی فرض ان یر عاید ہے اس کو منظر رکھ کر اس مطالبہ کو منظور یا ناسنظور کریں مسورتین اینے شوہر کی نسبت مکھنی ہے کہ "خبب کے معالمہ میں وہ بیشہ عقبل کو خدا کے تابع کردیتے تھے گر اور تام معالی میں ونیا کے برے سے برے شخص کا نام بھی ان کو بذیر مجے ہوئے

کسی کام کے کرنے پر مجبور بنیں کرسکتا تھا" صاب کا ہر سے کہ ایس مزاج کے توگوں میں اور جیمز جس بے جون وجرا اطاعت کاخواہاں تفا اسكے ماننے والوں میں ایک نا قابل عبور تعیلیج حایل تنفی ۔یہ لوگ نہ صرف ہر کام کیلئے کسی ناکسی قانون کے جویا تھے بلکہ اس معالمہ س انہیں نہایت غلو تھا اور اپنے اخلاقی ضبط وترتیب کے باعث وه کسی جابر کی بینابطگی و برنظمی کے روا دار بنیں ہوسکتے تھے۔ انخی کیفیت یه تقی کهوه بر ایک امرکی تنقید اور اس بر محاکمه کرتے اور ضرورت ہوتو عزم واستقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کیلئے بھی تیار رہنے تھے الگر مقابلہ کے اس خیال کی وجہ یہ نہ تھی کہوہ صاحب اختیار کو حقبر سمجتے تھے بلکہ انکا یہ اعتقاد تھا کہ وہ باد شا ہوں سے بھی ایک بالائر قوت کے مطیع ہیں۔ اگرجیہ یہ یقن تھا کہ بادشاہوں کے اس حقوق سنیانب اللہ کے نظریہ کی مخالفت میں بیورٹینوں کے تام ننریفانہ جذبات رانگیفتہ ہو جائیں گے گر اس نظریہ کے سوا ایک اور شنے بھی تھی جسے ان کی مقاومت کی حس کو اور تیز کر دیا تھا ۔ جمیز نے اساقفہ کی قدرہ منزلت جس طرح پر برطائی تھی اس سے اس احساس مقاومت میں زیادہ تیزی بیدا برکئی تھی ۔ الیزیتجہ نے غربی تفوق کو جس رنگ میں دیکھا وہ اس کی رعایا کیلئے سنگ اہ بن گيا خفا' بايل مه اليزيجة اس تفوق ندي كو اينے عام حقوق شابی کا محض ایک جزو تصور کرتی بھی سین جمر کا خیال اس معاملہ میں بھی الیزینی کے خیال سے اسیفدر مختلف تفاجس قلد

01

بانت تم جزو دوم

اصول حکومت کی نسبت ان دوروں کے خیالات میں فرق تھا۔ جمیر کا نظریہ برسوں کی اس ذلت کا نتیجہ تخا جو اسے اسکاٹینند میں پرسٹرین کشکش کے دوران میں برداشت کرنا ٹری کفی ۔ اسکاٹینڈ کے برشیرنوں نے اسے اوائل عبد میں اس کی توہن اور تخویف میں کوئی کسرامطابنیں رکمی متی بیس جیز نے طرق بیورٹنی کو بھی برسٹرینی کے مثل سمجھ لیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرز عل کیلئے کسی سابقہ تنصب کی ضرودت ہی ہنیں تھی۔ وہ بالکل اصول شطق کے عین مطابق تھا اور بن مفدا سے اسنے ابتدا کی تھی یہ طریق عل اسکا لازمی نمتیہ اور اسکے عین موافق مخا۔ جہاں وہ سائل دنیمات میں کالون کا ہمیال تھا۔وہ وہ یہ تعبی سمجھتا تھا کہ کاتون نے کلیسا کی جو عارت ببند کی ہے' اسكا جو نظم ونت قرار ديا ہے' اسكے لئے جس طرح سالانہ اجماع مقرر کیا ہے اور اسکے نہی وعظوں میں حکومت کے افعال کے متعلق حبطرح آزادانہ سجت وگفتگو روا رکھی ہے' ان باتوں نے اس طریقہ ندمیت کو بجائے خود ایک متنظم مہوریت بنا دیا ہے اوروہ آج كيلئے خطرے كا باعث ہے جس نئی طافت نے اسكالميند میں حکومت زمیری کو الگ دیا نفا وہ طاقت خود بادشارمت کو بھی زیر وزبر کرسکتی تقی . نرمهی رنگ میں مو یا سیاسی رنگ میں گرعوالمانا ہی کی جانب سے ان دولوں پر صلے ہوتے تھے اور چونکہ وشمن واحد تھا اسلے جیز نے اپنی قومی کوٹاہ نظری کے باعث یہ رائے قائم كرلى يفى كه كليسا وسلطنت كا مفصد متحد كفا - اسكا به مقوله شهور ع كر"اسقف نه بوتو بادشاه بهى ننس بوسكما" أيك ايس ادشاه سے

بانتشتم جزد دوم

سی زمبی اصلاح کی کیا توقع ہوسکتی تھی جسے انگلستان کی تام دلفرمری میں سب سے زیادہ یہ امریسند آیا کہ وہاں کا کلیسا ایک منتظم ومطیع کلیسا سے کلیسائی مجلس بادشاہ کی مرضی سے منعقد ہوتی ہں' کلیسائی عدائتیں بادشاہ کے فرمان کی تعمیل کرتی ہی اور اسکے ہیمیڈکوین اساقفہ خود کو شاہی عہدہ دار سیجھتے ہیں۔ جیمز نے اگر ہزاری معرفتہ کانفرس کو قبول کرلیا اور مقتدایان دین اور سربرآورده بیوریمنوس کی ایک کانفرس بقام ، یمین کورٹ طلب کی تو اس سے اسکا مقصود ان شکایت پر بحث کرنا نہیں تھا ملک اسنے اس موقع کو اپنے معلومات دینی کے اظہار کا دربعہ بنایا اور بیورٹنوں کے مطالبات پر بالکل سیاسی حیثیت سے نظر ڈالی ، اساقفہ فے یہ ظاہر کیا کہ اس فے اینے مفاقین کو حب مامتوں کا نشانہ بنایا ہے وہ روح القدیں کے القا کئے ہوئے تھے۔ یورٹنوں نے اسکی معصومیت کی نسبت اب بھی بحث کرا چاہی گر جیز نے ویکی دیکر محلس کو رخات كرديا جس سے اس كا طرز عمل صاف ظاہر بوري معترضين كي سبت اسنے یہ کہا کہ "میں اہنیں موافقت پر مجبور کرونگا ورنہ اہنیں اسقار بریشان کرونگا که وه مکث سے نقل بھاگیں گے "۔

آج اور کے جمر کے تام دوران حکومت میں پایمنٹ کے ساتھ جوطولا فی پایمنٹ کے ساتھ جوطولا فی پایمنٹ کے ساتھ جوطولا فی پایمنٹ کے برہاش جاری رہی اسکے سجھنے کیلئے طروری ہے کہ ذہبی و ملکی معاملات کے شعلی قوم کا سیلان طبیعت اور بادشاہ کی افقا و مزاج کو کابل فہم بنانے کو بخوبی سجھ لیا جائے ۔ اس پرخاش کے جزئیات کو قابل فہم بنانے کیونٹے ہیں بادشاہ اور ایوانہائے بالیمنٹ کے تعلقات پرایک سرمری

نظر دالنے کی ضرورت ہے۔ عہد بیوڈر میں اگرجیہ پالیمنٹ کی وقعت گھٹ عمّیٰ متی مرووری نے اپنی وانشمندانہ بیش بینی ہے یہ سمجھ لیا تھاکہ پائیٹ ہی تدیم آزادی کی یاد گار ہے اور سہنری جس قسم کی مطلق العنانی قائم کرنے کے دریے ہے اگر کسی وقت قوم اسکی نالفت پر آمادہ ہوی تو یاربینٹ ہی اسکی خالفت کا مرکز بردیئی ۔ انگلستان کی آزادی کیلئے کھی اس سے زیادہ خطر ناک وقت بیش نہیں آیا تھا جبکہ دورتی اس امريرتنا موا تقاكه وونول ايوانبات ياليمنث كوعمًا كالعدم كرف گر کرامول کی حرائت وقابیت استدر بڑھی ہوی تھی کہ اسنے شاہی جدایہ کی روایات کو بالائے طاق رکھدیا ۔ اسے سلج کی توت پر بورا اعماد تفا اسلئے اسنے پاریمنٹ کے اجلاس ازسر او جاری کروٹے اور آسانی کے ساتھ یارلینٹ پر قابو حاصل کرکے اسیکو اپنے ظلم و جور کا آلہ بنایا - آئینی آزادی کی قدیم صورتوں سے شاہی مطلق العنائی میں مرو للكي أورجس انقلاب في ايك وقت كيك الكلستان كو بنرى کے قدموں کے نیجے والدیا وہ خود یالیمنٹ ہی کے مسلسِل قوانین کا نتیحہ تھا ۔ کرامول کا یہ اعمام بنری کے تام دوران حکومت میں فیح نابت بوا اور دونول ایوانبائے یالیمنٹ علانیہ اطاعت کی روش یر چلتے رہے گر بہتری کی کارروائیوں نے جس نمہی تغیر كيلئ راسته صاف كرديا تقا اسكا الر اوورو ششم كى نابالغي كے زانے میں اللہر ہونا شروع ربوا اور میری کی مذہبی رجعت بیدی کے باعث پارلینٹ کو بے انتہا سائٹات ادرسخت اختلافات ير محبور مِونا برا - بادشاه نے حب یه ديکھا کر وه اب ياليمنٹ كو

تأريخ الكلستان حصيوم

باششتم جزو روتم

مرعوب بنیں کرسکتا تو اسنے حکمت علی سے انکی مخالفت کو بیکار کرنا عا ا۔ اس سے شاہراہ ترقی میں ایک بڑا قدم آگے بڑھا ۔ یارمینٹ بادشا کے مجوزہ ارکان سے بعر ویکئی۔ او ورو ششم کے وقت میں بائس اور میری کے زمانے میں چودہ نئے طعیات انتخاب قائم کئے گئے۔ ان میں سے بعن علمیں ضرور ایسی تھیں کہ ان کے تموّل وآبادی کے لحاظ سے ان کی نیابت ہونا چاہئے تنی گر بیشتر صلقے محض جھوٹے جھوٹے کاؤں <u>نص</u>ے اور انکا عدم و وجو د محض محلِس شاہی کی مرضی پر منحصر تھا <u>۔الزیرچی</u> نے بھی اپنے انہیں بیشروں کا طریقہ اختیار کیا۔ اسنے حلقمات اتخاب بھی قائم کئے اور امیدواروں کو نامزد بھی کیا گر اسنے اپنی سیاسی مور بنی سے بہت جلد یہ معلوم کرلیا کہ یہ دونوں تدبیری بے سود ہں۔ اسے وولزی کی تدبیر مناسب معلوم ہوی کہ بالینٹ کوکالدیم كرديا جائے ـ بيس اسنے ياليمنٹوں كے ورمياني وقف كو راھا أ شروع کیا ۔ اپنی جزوری ' توازن باہی ' اور امن کی حکمت علی سے اسنے یہ کوشش کی کہ یالمبنٹ کے طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیش آئے اور ایک مت یک اسے اس کوشش میں کامیا بی حاصل ہوتی ری گرآذادی انگلستان کے اس صعب تریں زانے میں میری ( ملک اسكالمليند) اور فلب (شاه اسين) اسط دوست نابت موم نرب کیقولک کی خاصمت کے باعث الیزیتھ معاملات کو کیٹرت یارمیٹ یه محمل کروینے برمجبور ہوی ۔ حبفدر وہ مزید طلب اما دیر محبور مِوتَى جاتَى عَلَى اسيقدر إلينك كالب ولجم بند وبندتر بوتا جاما نفا ۔ محصول واجاروں کے معالم میں پالیمنٹ کے مطالبات کے

باشت تم جزو دوم

تقابله می البریقی کو اپنی سختی طبیت کو وبانا پرا - مربب کے مقلق اسنے کسی قیم کی رعابیت کرنے سے قطعًا الکار کرویا اور اس کی تقع میں انگلتان کو اسکے جانثین کے زمانے سک انتظار کرنا بڑا سکن حمر تجمیرکا طرق کے عبد کے ابتدائی کاموں سے ظاہر مرقا ہے کہ وہ کسی قسم کی معانت عل کی روش اختیار کرنے کے بجائے وولوں ایوانباعے یالیمینٹ سے دست و گربان ہونے کی تیاری میں شغول تنا ، ملکہ کے عبد میں یار بینٹ کی ترقی طاقت کا اصل راز یہ تفا کہ لڑائی کا سلسلہ برابر جاری نقا اور اس وجه سے ملکہ کو روبیہ کی حاجت ر إكرتي لقى اس کی مجلس شور ے کے حبائی فریق کی بابت یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ وہ نہ صرف برون ملک کے پروٹشنٹوں کے لئے لردہ تحے ملک الگلتنان کی آئینی آزادی کیلئے ہی برسر حبات تھے جب اسكس نے بہتے كے مشورہ مصافحت كوروكيا تو اس لمصے وزير نے است كماب مقدس كے يہ الغاف وكهائ كر" ايك خوار شخص اين بضف زندگی بھی بوری ز کرسکے گا"لیکن اس جنگی کارروائی سے أنكس اور اسكے دوستوں كا منشاء صرف خوزبزى كرنا ہنيں تھا ملكہ ان کے اغراض نہایت شریفانہ تھے۔ سکے رمکس محض خوزبری سے بینے کے خیال سے جیز تیام صلح کا حامی ہنیں تھا۔ اسنے جس محبت کے ساتھ البین سے صلح کرلی اسکا مقصدیبی عقا کہ كيفولكول كو بيروني الداو سے تحروم كردس كيونكه السك استفاق شابی کے جواز یر ہی لوگ متعرض فقے اور الکا اس طرح مے یار ومدد گار برجا أجيم كي خاطت عقوق كيك ضروري تما كيفولونكي

ٔ بانتِ تم *جزود*ةم ن تنديد تند

سرتابی ہی کو روکنے کے خیال سے اسنے ان کے خلاف تعزیری توانین کو رزم کردیا اور عام عبادت سے علی گی اختیار کرنے والوں کو جرائے سے بھی بڑی کردیا۔ یہ کارروائیاں بجائے خودکیسی ہی سزاوار خسین کیوں نہ ہوں گر حبب پروٹشنٹوں نے یہ سنا کہ جیز اسپین اور پوپ کے ساقہ اس غرض سے مراسلت کررہا ہے کہ خرب کیفھولات کے ساقہ اس غرض سے مراسلت کررہا ہے کہ خربب کیفھولات کے ضلاف اخدون ملک ہر طبکہ مخالفانہ روش رک کردے تو تمام پروٹشنٹ غضے سے بر افروختہ ہوگئے۔

سی اللہ کی پارمینٹ کا انداز کھے ایسا تھا کہ سو رس کے اندر الهمنط السي باليمنث كانيه ونداز تنبين را تقاء بادشاه كوتخت نشين مريم ابھی مقورًا ہی زمانہ گزرا تھا گر اتنے ہی دنوں میں اسکی طبیعت كا حال كمل كيا تما ـ كليسا اورسلطنت مي مطلق العنان حكومت كا تذكره بروقت اسكى زبان بر ربتا تھا كوگ اسے ايك بُراشگون فيل كرتے تھے . سب سے بڑھر يركه بيوريٹنوں كو س سے جن نہى مراعات کی اُسید تھی وہ ہیمین کورٹ کی کانفرس سے خاک میں مگئی تقی نیکن ارکانِ پاربین کے متوسط العال اور تنجارت پیشه شخاص مِن تین چوتھائی ایسے تھے جنیں بدر ٹینوں سے ہدر دی تھی۔اہو نے بادشاہ کی اس تجویز کو سرو مری اور شکٹ کے ساتھ سنا کہ الگلستان اور اسکائینڈ کو برطانبہ عظمی کے نام سے متحد کردیاجائے یارمنٹ سمہ تن مذہبی اصلاح کے خیال میں غرف کھی ۔ وارالعوام ف یہلا کام یہ کیا کہ زیادہ نگلیف وہ ندمہی شکایات کے رفیع کرنے کیے لئے ایک مبس مقرر کی اور حب ان کی میززہ کارروائیاں انتظویو

بانت تم جزو ووم

تو اہوں نے ایک محضر کے ذریعہ سے بہت صاف الفاظ میں اپنے خیالات وارالعوام کا بادشاه کے حضور میں بیش کروٹ ۔ اس محضریں یہ لکھا گیا تفاکہ پالینٹ اتبات حقوق صلح واشتی کے خیال کے ساتھ جمع ہوی ہے "جاری خواش یہ ہے کہ امن و آمان قائم رہے اور ہاری کوشش یہ ہے کہ سب آیس یں اتفاق کے ساتھ رہیں " ارکانِ اِلْمِین یہ چاہتے تھے کہ یادریو یک دیرینه اختلافات کوختم کردین چند ضروری رسومات کو ترک کرکے اور وعظ کہنے والے یادربوں کی تعلیم وتربیت کیلئے ایک مناب انتظام کرکے اتحاد باہمی کو قائم رکھیں البزیجھ کے عہدی انہوں نے ان معاملات یر بحث کرنا ترک کردیا نظا گر اب وہ اپنے اس حق کے دعویدار تھے ۔ انہوں نے اپنے محضر میں لکھا تھا کہ "حضور والاکی عنایت بوگی اگر ملک وحکومت کے دیگر حالات کیلرح کلیساکی خرابوں کے متعلق بھی حضور پارمینٹ کے وارانعوام کے ذریعہ سے عام لوگوں کے خیالات سے اطلاع حاصل کیا کیں" مطلق العنانی کے وعوے کا ذکر ایسے الفاظ میں کیا گیا تھا جو " عرضداشت حقوق " كى تمهيد معلوم بوتے سے - ان كے الفاط یہ تھے کہ" اگر کسی نے حضور سے یہ کہا ہے کہ انگلشان کے باوشاہ کو بدات خاص برہی معامات کے تغیر اور ان کے ستعلق وضع قانوں کا اختیار مطلق حاصل ہے تو اسنے غلط کہا ہے معاملا دنیاوی کی طرح اس معاملے میں بھی یالیمیٹ کی رائے کی ضرور ب " اس محضر کو سکر جمز نے نہایت درشتی کے سابق ادکائی ملامت کی اور پالیمیٹ کو مُلتوی کر دیا۔ آج کی تائید نے اساقفہ کو

کے موافق علی وز عقاید میں سے حرف انہیں وفعات کا حلف انتمانا ضوری تھا جنکا تعنق عقیدے یا عشاء ربانی سے تھا گرسمنظام کی عبس نریبی نے یہ قرار دیا کہ آواب ورسوم کے دفعات پر تھبی طف لیا جائے ۔ نئے اسقف اعظم بینکرافٹ نے یہ بھی لازی کا کہ بایات ستعلقهٔ عبادت کے متعلق بھی تمام تنخواہ دار پادری سفتی کیاتھ پورا بورا اتفاق کریں ۔ ان سطالبات کی خلاف ورزی کی نبایر دوسرے سال موسم بہار میں تمین سو پیورٹین یادری اپنی عبدوں سے سٹا دے گئے پیورشینوں سے قطع تعلق کے بعد کیتھولکوں سے بھی قطع تعلق سازش مرکیا۔ جرانوں کی معانی کے بعد سے ان کی تقداد میں بہت رقی مِرْكُنَى مَتَى اور اس سے ایک عام اضطراب بیدا ہوگیا تھا۔پالینٹ نے ازسرنو تعزیری قوانین کا نفاذ منظور کیا ۔ ادھر لوگوں نے ید افواہ اڈاوی کہ خود باوشاہ بھی کیقمولک ہوگیا ہے -اس خبرے اسے اس قدر عصد آیا کہ اسنے ان قوانین کے نفاؤ میں سلے سے زیاده سخت گیری اختیار کی میشولک بالکل مایس بو گئے اور اغی اس ایسی سے ایک پرانی سازش میں نئی جان لڑگئے۔ اہر سے مو منے یا مک میں علانیہ بغاوت کرنے کی کوئی صورت ماقی ہیں ری تھی یس چند ہے باک کیتولوں نے رابط کیٹسی کی مرکروگی میں ( بھنے اسکس کی بغاوت میں بھی شرکت کی تھی) یہ تجریز كى كرايك بى وارس بادشاه اور يارلين وويول كا خاسمه كروا عائے \_ ابوان يارمين كے شجے كى ايك كونھرى ميں

پیورسنوں کے مطابات کو سترو کرنے پر اور دلیر کرویا ۔ الیزیجة کے قانون

بارود کے بینے رکھ وئے گئے بالمینٹ کے اجتاع کیلئے نومبری انجیں أَيْحُ مقرر فقى يه وك اسى النيخ ك انتظار من تق كر اس انتاء من ان جند آومیوں سے گزر کر اس کارروائی فے ایک میب سازش کی صورت اختیار کرلی ۔ سراؤ ورڈ ڈگری اور فرنیس ٹرنیتم کے سے دولتمند كليتهولك اس راز دارى ميس شامل موسك اور النوسف اس تجریز کو وسعت وینے کے لئے رویسے سے مدد دی - فلینڈرز مِن بتربار خریدے گئے گھوڑے تیار کئے گئے اور شکار کے بہانے سے کیقولک معززین جمع کئے گئے۔ اور بہیں سے بغاق کی ابتدا ہونے والی تھی ۔ تجوز یہ تھی کہ بادشاہ کے ہاک موجانے کے بعدمعاً اسے سب اڑکے گرفتار کرلئے جامیں اور علانیہ بغاوت کردیجائے اور اس کام میں فلینڈرز کے اسپینیوں سے مدد لیجائے۔ اس سازش کی راز داری نهایت حیرت انگیز تھی گر آخر وقت میں ر مشم کی حب فاندانی کے باعث ایک انتارہ ملکیا۔اس نے اینے ایک عزیر لارڈ مانٹیکل کو مکھا تھا کہ وہ اس روز پارمینٹ سے غیر عاضر کمو جائے تفتیش سے یتہ چلکیا کہ نیجے کی کو مھری میں بارود جمع ہے اور ایک سیابی گیڈو فاکس اسکا محافظ ہے شکار کا مجع نہایت بربیتانی کے ساتھ منتشر ہوگیا اور ضلع در ضع سازش کرنے والوں کا تعاقب کیا گیا کھھ لوگ تو اس تعاقب کے سب سے ارے گئے اور کیجہ لوگ گرنتار ہوکر قتل کئے گئے ..... انگلتان کے فرقہ جزوئٹ کے سرگروہ گارنٹ یر بھی مقدمہ قائم ہوا اور اسے پھانسی دیدیگئی۔ اس نے اس

4.

سازش میں کسی قسم کی تثرکت نہیں کی تشی گر ایک دوسرے جزوئٹ آئینوے سے اسے اسکا حکل معلوم جوگیا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ دوامیر سنکر تہابت پریشان جوگیا تھا گر اسنے اس راز کو ظاہر ہنیں کیا اور بالیمنٹ کو اس کی قسمت پر چھوڑ دیا ۔

اس مشترکہ خطرے سے بھے جانے کے باعث یارلمیٹ بامثا التمن کی زیادہ طرفدار مرکئی' اور حب سنت کی میں اسکا اجتاع ہواتو دانوا نے اتنی کثیر رقم کی منظوری ویدی جس سے الیزییجة کے وقت کا تام وَمنه حِنَّكَ ١٠١ مُو حِامًا كُرْ جَمِز كَى فَفُولَ خَرِيرِونَ كَ إَعْتُ السَّكَ اس کے زانے کا خرچ اننا بڑھ کیا تھا جنا الزینے کے جنگ کے رانے کا خرچ تفا۔ بیس خرانے کی ضرورت اور خود کو پارلیمیٹ کی گرانی سے آزاد کرلینے کے خیال سے وہ مجبور تھا کہ نے ذرائع آمدنی بیدا کرے ۔ اسکی خود ساخنه کا رروائیوں میں بیلی کارروالی جبری الله یا متنی که است در آمریر محصولات عاید کرد ک د مت سے یہ فیصلہ موجیکا تھا کہ اون کیمڑے اور کمین کے علاوہ اور کسی شئے بر مع سنظوری یارست بادشاه کی طرف سے محصول لگانا خلاف قانون ے - سیری نے دو ایک چنزوں کی در آمد پر محصول عاید کردیا تها اور البزيينية نے اسے ذرا اور وسعت ونير کشمش اور تنراب کو بھی اسی فہرست میں شامل کرامیا تھا مگر یہ ایسے معمولی ستنتایا سنتے کہ انکی بنایر عام رواج کا توڑنا کسی طرح جائز بنیں ہو کتا مماء ایک رس سے زیادہ مفرت رساں مثال اور ملکی - تر کی والمسريلة وغيره كے سات تجارت كرف كيل برى برى تارتى

بانتشتم حزو ووم

كينيال قائم تقيل - يه كينيال عام تاجرول سے اس بنا پر كيه وصول کیا کرتی تقین که وه دور دراز سمندرون مین انکی حفاظت کرتی تقین اسی زمانے میں ترکی کے ساتھ تحارت کرنے والی کمینی بند کر دی گئی اور اسنے جو معاوضہ تاجروں پر لگا رکھا تھا جیز نے اس کو تاج کے حق میں ضبط کربیا اور پالینٹ کے اعتراض کی کچھ یروا نہ کی۔ جمر کو اپنے فزانے کے بھرنے کی جفدر فکر تھی ' اسی قدر اسے اینے اختیار مطلق کے نابت کرنے کی بھی فکر متی ۔ ابذا عدالت ما کی کے اجلاس میں ایک مقدمہ بیش کیا گیا اور اسنے یفیلہ كردياكه بإدثناه حسب صوابديد خود محاصل درآمد وبرآمد عايد كرسكتا ہے جوں کی حبت یہ تھی کرمیجری کے تام مصولات غیر ملکی سبیر کا مقایم تجارت کا نتیجہ ہیں اور غیر اقوام کے تجارتی معاملات اور سنتاہ معابدات کا تعلق صف بادشاء کی وات سے ہے اس سے که جسے سبب پر اختیار ہو اسی کو مسبب بر تھی اختیار ہونا یا ہے " جمز اس فیصلے کی امیت کو ایجی طرح سمجنتا کا کہ اس سے یالیمنٹ کی طرف رجوع کرنے کی حرورت باقی ہنیں رمیکی - انگریزی تجارت میں روز افزوں ترتی ہوتی جاتی تھی۔ انگریز تاجر اين توت بازه سيه جزار تشرق البند مي اين ك للاست يدا كررب اورسلطنت منايبه مين ايني قدم جارب تح -اس فيصل سے آمانى كا ايك اليا فريعة حمر كے الحة أكيا جيكا حلد جلد ترقى كرتے جانا يقيني عقاء خرانه كي طرورت في

اسے علی کارروائی اختیار کرنے پر محبور کرویا ۔ وو برس کے

تاريخ الكلستان حصيهم

باعث مرو دوم

تذبذب کے بعد بہت سی اشیاء درآم وبرآمد ید میر بحری کا محصول علیہ كرويا مي اليكن اكر اس جيره وستى سے آمدنی برصتی جاتی تھی تو دوسرى طرف شامی قرصنه اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری دکھا رہا تھا۔سال بسال جیمر کے اخراجات میں ترقی ہوئی جاتی تھی اور نئی یامین مُعابِمة عُظمٌ كا طلب كرنا ناگزر بوگيا تفا -سيل في ( جسے اب ادل سالسرى كاخطاب ال كيا تقا) ايك تجويز" معامده اعظم" كے نام سے مرتب کی تھی جس کا خشا یہ تھا کہ حمر اپنے مبض نگلیف دہ جا كم والله حقوق شلًا حقوق توليت وتجويز عقد وغيره سے دست بردار ہو جائے'نیز شاہی خروریات کیلئے نرخ معینہ پر چنروں کے میںا کئے جانے کے دستور کو ترک کردئے اور دارالعوام اسکے عوض میں شاہی آمدنی میں دولاکھ سالانہ کا اضافہ کروے لیکن دارالعوام کی بطنی کے باعث اس معاملت میں کامیابی نہیں موی اور باوشاہ نے جب شاہی قرصنہ کی ادائی کیلئے روسہ کا مطالبه کیا تو دارالعوام نے اسلے جواب میں ایک شکایت آیز عرضها شت بیش کردی تجیز نے شاہی اعلانوں میں ینی بات پیدا کردی متنی که اس ذریعہ سے وہ نئے نئے جرم پیدا کرتا نئے ساوان عاید کرتا اور مجرموں کو ایسی عدالتوں کے روروطلب كراً جبنس ان معاملات من قانوني اختيار بنس عاصل موتا تقاء یارلینٹ ان کارروائیوں کو بری نظر سے دیکھ رہی تھی ۔ نیبی عدالتوں کے اختیارات میں بھی بہت زور دیکر اضافہ کیا جارہا تھا ۔ چونخہ زہبی و ملکی مقننوں کے درمیان پرانی رقابت جلی آرچھا

بانت تم جزو و وم اسٹے جوں نے " یا ی کمیشن " کے اختیارات کے طلاف درخواسیں ویں اورمسلس فیصلوں کے ذریعہ سے اس کے غیر محدود معادی کو ایک حدیر قائم کرنا اور قبید کے اختیارات کو ترک میب اور ارتداد کے واقعات میک مخصر رکھنا جایا گر کسی بات کا کچھ نتیجہ نہ نکل ۔ بادشاہ کے مقابلے میں جج بالکل یے بس تھے اور جمز آن عدالتوں کی تائید میں سرگرم تھاجنکا نہایت قریبی تعلق خود اسکے اقتدار شاہی سے تھا ۔ اگر خزانہ ایک بار معمور ہوجا آتو بھر ان خرابیوں کے روکنے کا کوئی ذر بعیه نبیں تھا ۔ دارا لعوام اس پر بھی رضامند نہ تھا کہ سالہا استی کی بے ضابطگیوں سے چشم یوٹٹی کی جائے جمیر نے اہنیں نئے مصوفوں پر بحث کرنے سے رکوک دیا گر تعرضات بستور وسی ہی زور دار رہے ۔ انہوں نے اپنی عرضداشت میں لکھا موخواشت ؓ عما كه " وارالعوام كو يه معلوم بواب كه اعلى ضرت نے ياراينا کی رائے وشور کے کے بغر کالت امن میں اس سے زیادہ مقدار وتعداد کا محصول عاید کردیا ہے جتنا اعلیضرت سے پیشتر کسی فرہ نروا نے کبھی حالت جنگ میں عاید کیا ہو" اسلئے یہ ورخواست ہے کہ" ارامنٹ کی منظوری کے بغیر جس قدر محصول لگائے گئے ہیں سب کیفلم مسوخ کردئے جائیں اور ایک تانون یہ بنا دیا جائے کہ ان محصولوں کے سواج مالینا کی منظوری سے عابد کئے گئے ہیں 'جسقدر دوسرے محصول سالیا یر یا ان کے خانگی وتحارتی مال واسباب یر نگائے گئے ہیں

بَایِخ الگ**ُلستان حسوم** 

سب کالعدم ہی "کلیسا کی شکایات کے متعلق بھی انہوں نے اسلامے زور دیر مطالبه کیا اور بیه دخواست کی که مدمعزول بادر یون کو وغظ کینے کی اجازت دیدسجائے اور "ہای کمیشن" کے اختیارات بدیدیہ قانون معین کردئے جائیں " منشا یہ تھا کہ مالی معاملات کی طرح نرای معاملات کو بھی اقتدار شاہی سے نکال کر آئڈہ یارلینٹ کے افتیار میں دیدیا جائے ۔ اور معاملات میں جمز حو کھے بھی رعانیت کرا مکن تھا گر اینے مذہبی اقندار میں و کسی قشم کی مداخلت کا روا دار ہنیں خما ۔ بارلیمنٹ برطرف کرونگئی اور الا تین برس یوں ہی گزر گئے ۔ آخر حکومت کی مالی مشکلات نے حَمْر كو يحر يالينك كا سامنا كرفي ير مجبور كيا - اس سے قبل كبيى سى انتخاب مي ايسا عام جيش نبيس ظاهر موا تفاحبنا سل الماء کے انتخاب میں ظاہر مہوا ۔ جہاں کہیں بھی ممکن ہوا ہماہ وربار کے امبیدوار خارج کردئے گئے اور عوام کے جانبدار گروہ کے شام ممتاز ارکان کا دوبارہ انتخاب برگیا۔اس گردہ كو اب" فسريق مخالف" كے نام سے ياد كرنا زيادہ مناسب ہوگا ۔ لبکن اس بر بھی تین سو کن بانکل نئے تھے اور زائہ مابعد كى جدو جهد كے دوسرگروہ بين اس وفروقہ اور جان ايس كے نام میں بہلی بار اہنیں نئے اداکین میں نظر آتے ہیں۔ پہلے کوبار کشار نے اور دوسرے کو سنٹ جرمنز نے متخب کیا تھا دارالوم کی کار روائی میں پر رور چرز اور پش مش کی آواز پہلی یار سنی گئی اور اسی نے اسوقت کے بیٹال جوش عام کا خال

باششتم حزو دوم

معلوم ہوتا ہے۔ طرز عمل کے اعتبار سے اس پارلینٹ کا بھی وہی انداز تھا جو اس سے سابقہ پارلینٹوں کا رہ چکا تھا۔ اسنے روپیے کی منظوری سے اسوقت کک کیلئے انکار کردیا جبتک وہ عام شکایات پر غور نہ کرلے اور خلاف قانون محصولون اور کلیسا کی خرابیوں کے رفع کرنے کو سب سے مقدم قرار دیا۔ سوءِ اتفاق سے نئے اداکین کی نا تجربہ کاری کے باعث اقتدارات کے منفن وارالا مرا سے منافشہ ہوگیا۔ بادشاہ ان کے لب والمجم کی سختی سے نہایت درجہ خالف ہوچکا تھا اسلئے اس نے اسی مناقشے کی بنا یہ یارلینٹ کو برطرف کردیا۔

سافتے کی بنا بیر پارٹینٹ کو بر طرف کردیا ۔ اسکی پارٹینٹ کے چار سربرآوروہ ارکان <sup>ا</sup>ناور میں بھیجدے (**بادشاہ کی** گئے۔ پارٹینٹ کی طرف سے بادشاہ کے دل میں جسی دہشت اور ام**طاق الفل** جس غصتہ بیدا ہوگیا تھا وہ اس سے ظاہر ہے کہ زمانۂ درانہ 1910-1911

جب غصتہ بیدا ہوگیا تھا وہ اس سے ظاہر ہے کہ زمانہ دراز کہا۔۔۱۹۲۱ کی ۔ ملک کا کی وہ اس امریہ مصر دہا کہ بغیر پارلیبنٹ ہی کے ملک کا کام چلانا رہے ۔ سات برس کا وہ اپنی فرضی سطعتی العنیا حکومت کے اصول پر آنکھ بند کرکے جبتنا رہا ۔ نہ وہ گزشتہ واقعا پر نادم تھا 'نہ اسے آئندہ کا کچھ خوف تھا ۔ جن خرابیوں کے متعلق متواتر پارلیمنٹوں نے اظہار نفرت کیا تھا، وہ نہ صرف برستور قائم رہیں بلکہ اور زیادہ ہو گئیں اور ندہبی عدالتونکی بہت افرائی کی گئی ۔ باوجو دیکہ باوشاہ نئی وست درازیوں کی ہمت افرائی کی گئی ۔ باوجو دیکہ باوشاہ کے مشیران قانونی نے شاہی اعلانوں کے خلاف غالطہ ہونے کو تعداد کے سلیم کربیا تھا گر کم ہونے کے بجائے ان اعلانوں کی تعداد

تقے ۔ اس بر بھی خزانہ خالی ہی رہا اور آخرالامر شدت اختیاج

نے جیز کو مجبور کردیا کہ وہ علانیہ قانون کے خلاف کار روائی اختیار کرے ۔ اسنے مزید آمدنی کا وہ ذریعہ اختیار کیا جس سے شاہان میوور کے زمانہ عروج میں دولزی مک کو دست بردار

اور برستی گئی "جبری ماصل" نہایت سنحی کیسا تھ وصول کئے جاتے

رونا برا تعا - بعني لوكول عنه" بيشكش" كا مطالبه كيا كيا ليكن ال پیشکش مطابع کے متعلق بڑے برے امراء نے بالعموم محلس شاہی كے خط كا كيھ جواب نہيں ويا سلالله كى يالين كے برطرف مونے کے بعد تین رس کی مرت میں شرفوں کی حانفشانی سے صرف ساتھ ہزار یونڈ جمع ہوسکے ۔ یہ رقم یار سینٹ کی ایک امل<sup>و</sup> کے ووثلث سے بھی کم تھی ۔ مغربی صوبوں کے عدرات کو علس شاہی نے وہمی دے کر وبایا تھا گر اس پر تھی مسريفر الح اور استفرد کے صوبوں نے آخر تک ایک عبہ نہیں بھیجا۔روب کی پرشانی کے باعث حجمز کو وہ تداہر اختیار کرنا بڑیں جن کے باعث طبقه متوسط اور باوشاہ کے درمیان سیکروں کوس کامیدان عائل ہوگیا۔ اسنے نا بالغوں کی تولیت اور بے ولی رکھوں کے عقد وغیرہ کے مثل عالمیروارانہ حفوق کو ترک کرنے سے انگار كرديا - يه حقوق ازمنه وسلمى سے رام جلے آرہے تھے گران سے میشہ المائز فائدہ المایا عالم تھا طبقہ امراء کو اس نے اس طرح ذلیل کیا که امارت کا نقب فروخت کرنا شروع كرويا - است اين عهد ميل يبنتاليس في شخصول كو وارالامراكا

4.4

النبشتم حزو دوم

رکن بنایا تھا ان میں سے زیادہ لوگوں نے صرف روپیہ کے زور سے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ ایک اعلان کے ذریعہ سے لندن میں نئے سکانوں کے اضافے کی مانعت کردی گئی تھی' اس اعلان کی خلاف ورزی سے بہت بری رقبی جرمانے کے طور پر خزانہ میں وہل ہوئیں ۔ اس قسم کی تدبیروں سے جمز ایک ایک دن سُرُارًا جاتا تَحَالَكُ است دوباره اس مجلس سے سابقہ نہ پڑے جو اسکی خود مختار بوں کو مشقلاً روک سکتی تھی لیکن اس محلس کے علاوه ایک اور ذی انثر اور تدیم گروه کانون دانون کا بھی موجود تھا۔ یہ قانون بیشیہ گروہ جمز کی کارروائیوں کو روک تو بنیں سکتا تقا كر انك راسته مي وقتيل حائل كرسكنا تقاء فانون بيشه شخاص إدشاهاور سب سے زیادہ تاج کے مطیع فران تھے۔ یہ لوگ باوجود قانون عماحب علم ہونے کے محض اپنی کج فہی سے دوراز کارنظار کو قبول کرلیتے تھے اور جن مختلف الکیفت حالات کے باعث وہ نظائر وجود میں آئے تھے ان کا مطلق لحاظ نہیں کرتے تھے۔ یبی وجہ متی کہ جج ' جیز کے دعاوی کی تابید کرتے تھے لیکن جج بھی ان سابقہ نظائر کی حد سے تجاوز کرنا نہیں چاہتے تھے لیک مقدمے میں انہوں نے بوری طرح یہ کوشش کی کہ مرجی عدالت کے اختیارات ایک معیّنہ قانونی حدود کے اندر رہی اور جب جمر نے یہ وعوی کیا کہ مادشاہ کو فی نفسہ یہ حق طال ہے کہ جب اسکی کسی عدالت کے رور و کوئی ایسا معاطر پیش

ہو جس سے اقتدار شاہی پر از بڑے تو نیصلے کے قبل ماوشاہ

بانجشتم جزو دوم

کا خیال معلوم کرلینا بھی ضروری ہے' تو ججوں نے عاجزی سے گر اسقلال کے ساتھ یہ کہر اس دعوی کو رد کردیا کہ قانون میں کہیں اسکا ذکر بنیں ہے ۔ جیز نے جوں کو خلوت میں طلب کیا اور مدرسے کے بچول کی طرح ان سب کو سرزنشس کی ایک سخض کے سواسب جج اسکے قدموں پر گر مڑے اور اقرار کیا که وه اسکی مرضی پر بلینگے ۔ صرف ببیف جسٹس سرادورڈ لک این رائے یرمتقل را۔ لکت ایک تنگ خیال اور بد مزاج شخص تھا گر قانون وانی میں اسکا پایہ بہت ملند تھا اور قانون کی عظمت اسکے ول بی ایسی جاگزیں تھی کداسکے سامنے وہ تام خیالات کو ایج سمجھا تھا اسنے یہ جواب دیا کہ اس کے رورو حب کوئی سعاملہ بیش ہوگا وہ وہی کرنگا جو ایک جج کو کرنا جاہئے الكركيرط في وه فورًا بي مجلس شامي كي ركنيت سے خاچ كرديا گيآ۔ الك كي تنسيل در حقیقت قانون عامه کی تنسیل متنی - ایک مدتوں کا منروک قانون نکالا گیا کہ عدائتی عبدے پر کوئی سٹخض اسی وفت کک ره سکتا بسے جب یک که بادشاه ه کی مرضی بدو اس بر معبی جب حمل اپنی رائے پر مصر رہا تو اس قانون کے روسے عهده عهده چيف جنش سے بطون كرديا كيا - جيز كے اس خيال کے ظاہر ہو جانے سے کوہ عدالتی معاملات میں وض دینا جاہتا ہے اگرروں میں اس کی طرف سے جیبی نفرت پیدا ہوی ایی نغزت اسکے کسی اور فعل سے نہیں بیدا بوی متی جسطرح اسکی شان و مشکوه و اسراف اس زانے کے ترقی پذیر اخلاق کیلئے

اعث ولت تقاسى طرح اسى يه حركت قانون كے ترقی يزمر احكال کی توہن تھی ۔ ناچ ۔ رنگ عیاشی کے سامان مبتا کرنے تھیلئے جس بدر دی سے خزانہ فالی کیا جارہ عما اسکی مثال کہیں سابق میں ہیں متی . جس یوخیر آفاقی کے حس یہ بادشاہ کی نظر شوق یر ماتی متی اس پر جائیداد وجواهرات بیدرین نثار کردمے جاتے تھے ۔ البزیق کے دربار میں بھی اس قسم کی بد اخلاقی وعیاشی موا کرتی تھی گر فرق یہ تھا کہ اسوقت کی عیش پرشیوں پر وقار ہیں گری کی ایک نفاب بڑی ہوی تھی اور جیمز کے دربار کی ذلیل مدلطواریا بالكل به حجاب تفين . بادشاه أكرجه فى لحقيقت ايسا بنين عمّا مكر لوگ اسے مے برست و رندمست تبھتے تھے۔ دربار میں ایک تانتے کے موقع کی دیکھا گیا کہ ایکٹر نشے میں چور اسکے تدموں یہ روٹ رہے ہیں ۔ ایک غرمناک مقدمے میں یہ غابت ہوگیا کہ سلطنت کے بعض بڑے بڑے عہدہ دار اور امیر عیاروں رمالوں اور زہر دینے والوں سے ساز باز رکھتے تھے۔لڈی اس کے مقدمہ طلاق میں جیز نے بزات خاص مداخلت میں کیمہ امل ہیں کیا ۔ اس فلاق کے بعد لیدی نے جب بادشاہ کے ایک مورد عنایت ندیم سے عقد کرنا جایا تو تمام مراسم خود بادشاہ کے حضور میں عمل میں آئے ۔ شاہان ٹیوڈر کے دور میں بادشاہ کا احترام ایک اُونہ پیشش کی حد کو پہنچ گیا تھا' گر اب ان طالات کو ویکھتے ہوئ احرام کے بجائے تنفقن و تفزییدا ہوگیا تھا۔ تھیڈروں میں علانیہ بادشاً کا مضحکہ اڑایا جاتا تھا۔ سنر پیجین نے

وأسن الل كے عیش بیتوں كى تنبت ويسے ہى سخت الفاظ استعال كئے مِن صِب العار ( Elijah ) في جينويل Jezabel کے خداف استمال کئے تھے' لیکن باایں ہمہ جیز کے دربار کی عیاشی و بداطواری اسکی حکمرانی کی حاقتوں سے زیادہ قابل نفرت نہ تھی کہنے کی خاریتی کی حالت یں ہزی ہشتم سے مطبق العنان بادشاہ کک کی خود نختاریوں پر مجلس شاہی کی روک لؤک قائم تھی کیونکہ مجلس کی رکنیت صرف بادشاہ کے وزرانک محدود نہیں تھی بکلہ عالی مرتبہ امرا ادر سلطنت کے موروثی عبدہ دار بھی اس میں شامل ہوتے تھے شاہی مقر ادر برلے کا بیٹا رابرٹ سیس النزیبقہ کے وقت سے وزرات کاکام انجام وبر إ تھا اور جمیز کو شخت نشین کرنے کے صلے میں است ارل سالبری کا لقب عطا ہوا تحاریب اسکا انتقال برگیا توجیر نے تام حقیقی اختیارات مبلس شاہی کے اتھ سے نکال ا اور این اال ندیموں کو اعزاز وخطاب سے سرفراز کرکے ان خدستوں پر مامور کر دیا۔ اسکاٹلینڈ کا ایک نوجوان مسمی رابرے کار وائی کاؤنٹ روجینٹر اورار آسرسٹ بنادیا گیا اور لیڈی ایکس کے طلاق حاصل کر لینے کے بعد اسی نو دولت امیر کے ساتھ اسکا عقد کردیا گیا۔ وہ سلطنت کے تام اندرونی دبیرونی معاملات پر حاوی ہوگیا تھا لیکن آخر ایک شدید جرم کے ارزام میں وہ اپنے اعزاز و اقتدار اور بادشاہ کی عنایت سب سے محروم ہوگیا ۔ اسپیر سراس اودربری کو زہر دیکر مار والنے کا الزام لگایا تھا۔ وہ خود اور اسکی بوی دونوں اس جرم کے مرکب "قرار بائے تھے سکن

باعتبت مجزودةم

اسے زوال کے بعد ایک دوسرا ندیم اس جگه لینے کیلئے پہلے سے تيار تھا۔ اس شخص نام جارج وليرز تھا وه ايك نووارو خوشرو نوجوان تقا 'وہ نہایت علبت کے ساتھ امارت کا ہر ایک درجہ طے کرتا ہوا مار کوئس اور ڈیوک بکٹکھم کے بلند رہے یر بہنج گیا سلطنت کے تام اعلیٰ عبدے اسے تعویض کرد ئے گئے سلطنت میں اعزاز حاصِل کرنے کا اب حرف یہی فریعۂ رہ گیا <del>تھا کنگر مم</del> کو رشوت دیجائے یا اسکے کسی پر طمع عزیز سے شادی کرلی جائے اسی مرضی کے خلاف چینا قطعًا آپنے عربہ سے کا کھو دینا تھا۔ اس نوعرونو دولت شخص کی او نی حرکت چشم سے اعلیٰ سے اعلیٰ اور قوی سے قوی امرا بھی کانی اٹھٹے تھے ۔ کلیزلدن حیرت سے لکھنا ہے کہ "کسی زانے میں اور کسی ملک کے اندر کسی شخص کو محض اینے حن و جال کے باعث یہ اعزاز واقتدار اور به نمول نه حاصِل دوا موكا جو بمنكهم كو حاصل موكيا نفا وحقيقت تجنگهم میں دوسری قابلیتوں کی بھی کمی نہیں تھی گر اسکے حس کی طرح اسکی خود اعتادی وجسارت نے بھی اسکی اور قابلیتوں کو یت کردیا تھا۔ حیر کی وارفنگی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ محبت سے اسکی گردن پر سر رکھدیٹا اور اسکے رخساروں کے بوسہ لینے مکتا تقسا يبي مغرور نوجوان تفاجيف آخر كار اين سائف فاندان اسلوارٹ کے تخت و تاج مو بھی برباوکردیا ۔ر

نے طریق انتظام کے نتائج اندرون ملک کے بجائے بیرون البین متعلق مل میں زادہ مضرت رساں نابت ہوئے۔ مجلس شاہی کے البیم کی مصلی 44

بانت تم جرو ووم

اختیارات کے سلب کرلینے سے جیز تود ہی وزیر اعظم کے فرائفن انجام و بینے لگا تھا اور تھام معاملات پر وہ اسطرح حاوی ہوگیا ی کہ ایک قبل الکستان کے کسی بادشاہ کو یہ ہمہ گری سنی حاصل ہوی تھی ۔ اسکی شخت نشینی کے وقت خارجی معاملات کی باً سانسیری کے ایمت میں متنی اور جب ک سانسیری زندہ دہا النربيقية كى حكمت على في الجله قائم ربى - حرف يه بوا كرسين سے صلح بدائی گر صوبحات متحدہ سے دلی اتحاد اور فرانس کے ساتھ با احتیاط اتفاق کے باعث البین کے بلند حوصوں میں زمان جنگ ہی کی سی رکاویں عائل رہی جب کیتھولک خاندان آسٹرا کے جوش ندئي كے باعث جرتنی من خطره برصنا نظر آیا تو الكود والى سيليان کے ولی عبد کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی الیزیبتھ کا عقد کرویا گیا اور الله الله سي يه سمها جانے لگا كه الكلستان بروششك سلطنتوں كى تابيد ار ریگا ۔ لیکن سالبری کے انتقال اور سیالیائی کے یارلیمنٹ کی برطرفی کے بعد ہی تباہی انگیز تغیرات شروع ہوگئے ۔ الیزمیج کی جدوجہد اور آریدا کی فتح سے جو نتائج حاصل ہوئے کھے جمیز نے فورًا ہی انکو بیٹن شروع کردیا۔ است اپنی طباعی اور کم عقلی کے باعث یہ رائے قائم کرلی کہ آسین کے ساتھ متحد ہوکر کام کرنے سے اسے بیرون ملک میں اینا انز بڑھانے اور اندرون ملک میں توم کی گرانی سے آزاد ہو جانے میں مدد ملیگی ۔ استے سین کی لیک تہزادی کے ساتھ اپنے بیٹے کے عقد کے سعنی مرسلت كا سلسله جارى كرويا . استح جسقدر مورد عنايت نديم سيح بعدوكريه

بانتضتم حزو دوم

سلطنت پر حاوی ہوئے سب نے <del>اسبین</del> کے اتحاد کی ٹائید کی۔ 1412 برسوں کی خفیہ ریشہ دوانیوں کے بعد دنیا کو اسوقت بادشاہ کے ادادوں کی خیر ہوی جب خاندان سرای کے طرز عل سے جنوبی جرمی کے رسٹونوں ى انتبائى تبابى يا خانه جنَّى كا انديشه يديا بورا يخا . زيادتى كى ابتدا کسی طرف سے بھی ہو گر بیمسلم تھا کہ فربب کیتھولک اور فربب یروششنٹ کے درمیان سرزین جربنی کے اندر پیر ایک بارسخت معرکہ آرائی ہونے والی ہے جیز کے وزرا میں ایک فرن ابتک ساتی کی روایات پر قائم نقا وہ موقع کی نزاکت کو دکیفکر اس خطرے کی پیش بندی کے خیال سے ایک ایسی تجریز کی تائید پر آادہ ہوگیا جس سے بادشاہ کو اپنی اس نئی حکمت عملی سے باز آما یڑے اور وہ آسین کے ساتھ جنگ میں مینس جائے ۔ البزینق کے وقت کے جنگ آز اول میں سروالٹر رالے ایک متاز شخص تھا وہ ابھی یک زندہ بھا اور نئی حکومت کے شروع ہونے کے وقت سے بالزم غدّاری ٹاور کے اندر مقید کھا اسنے جیز سے کہا کہ اسے آری وکو میں سونے کی ایک کان کا علم ہے اور یہ درخواست کی کہ اسے اجازت بوكه وه ويال جاكر إدشاه كيك سونا نكلوات مادشاه اس لالچ میں آگیا گر اسے ساتھ ہی اسنے یہ بھی حکم دیدیا کہ نہ آسین کی ملکت پر حد کیا جائے اور نہ کسی اسینی کو قتل کیا جائے۔ راکے باریا حیان پر کسیل حکا تھا اسے معدن طلا کے طبنے کا یقین تھا اور وه جاناً عَمّا كم أكر أسبين أور الكُلسّان مِن لرَّائي جَمْرُتُي تو اللَّك لك زندگی کا ایک نیا راسته کعل جائے گا اسنے وہاں بہنچکر ویکھا۔۔ک

بانطيتم جزو وةم

سامِل پر آسِین کی نومیں پہلے سے قابض ہیں مد نہ کرنے کے حکم کی طلاف ورزی سے بیخے کے خیال سے اسنے اپنے اومیوں کوبالائی حصد مک میں بعیدیا۔ انہوں نے وہاں اسپین کے ایک غیر کو لوٹ بیا مر سونے کی کان کا کہیں بتہ نہ جیا اور لوگ پریشان حال اور شکست خوروہ والیں آئے ۔ رالے نے اپنی بے باکانہ طبیعت کے اِعث ایک نئی تجویز یہ سوی کہ بوقتِ واسی اسپین کے خوالے سے لدے بوئے جہازوں کو گرفتار کرفے اور ڈریک کی طرح غینت کی اس مقدار خطیر سے بادشاہ اور قوم کو مبہوت کرد ہے۔ لیکن اسے ہمامیوں نے اسکی تائید نہ کی اور ولمن پہنچکر اسے قسمت كا لكما بعكَّتنا يرا - مدت وراز سے اسير قتل كا جو حكم صاور بوجيكا تنا جيم سنے فوراً ہى اسے نافذ كرويا اور اس شكستہ ول حانياز کو پھالنی دیکر اسپین کی شکایت کی تافی کی ۔ تاریخ جرمنی کے نقطۂ خیال سے رالے کی یہ اکامی بہت ہی بڑے وقت میں ہوئی۔ جنگ الله برميا نے سالاء ميں آسٹرا كى كىتھولك خاندان كے خلاف علم بعاد بلند كرديا كتما اور التواء تنازعات مذيبي كے باعث اتنے زمانے سے جرمنی میں جو امن قام مقا وہ درہم برہم ہوگیا تھا بیس جب سُلْكِنَاء مِن تَهِ شَا مِتَيِيل كَ انتقال كَ باعث اسكا بعتبها فردنينية شرشاه بوا اور تخت بوہمیا کا الک قراریایا تو امرائ بوہیا نے یہ اعلان کردیا که اسوقت ملک کا کوئی بادشاه نبیں ہے اور بیر بیلیٹائن کے نوجوان الکٹر دوالی فریڈرک کو اینا باوشاہ منتخب کریا ۔ جرینی کے حکمانوں میں کیجہ حکمان توتقر کے پیرو تھے اور

کچھ کالون کے' انہیں باہم سخت بغض وحسد بھا اور اسوجہ سے جری کے روشنٹ بھی دوحقوں میں معتم ہو گئے تھے کر بریقین کیاجاتا مت كوفريرك كے انتاب سے آيس ميں اتحاد موجائے كا اور اہل برہما کو یہ اعماد مفاکہ جمر کے داماد کو اینا بادشاء بنالینے سے انگلستان ضرور ان کی مدد کرے گا ۔ اگر ایک مضبوط طرز عمل اختیاد کیماتی تو آہین کو خاموش رہنا بلیتا اور یہ مجادلہ حرمتنی ہی کے اندر محدود ربتا گر جمز کو حب سیاست ملی بر ناز نظا اسکا مدار اسین کے خون پر ہنیں بلکہ اسپین کی دوستی پر تھا ، جرمنی کے پروسٹنٹ حرانوں نے جب باہم شفق ہوکر برہیا کی جانبداری کی تو حمرنے نه صرف انہیں مدد دینے سے انکار کردیا بلکہ البنڈ کو حو صدق ول سے بیلیٹائن کا موئد تھا جنگ کی وحکی دی تام درباری اور تام ابل مک یزبان ہوکر جنگ کا مطالبہ کررہے تھے گر جیز یر كيد أثر مي نهيل يرانا عقا . حير اين والادكو برابريهي تاكيد كرد إ تَمَا كه وه بوتيميا سے نكل جائے اسے يہ بفتين عَمَا كه اس صورت میں انگلتان اور اسپین کی متفقہ کوشش سے امن قائم ہو جائے گا گر فرڈورک نے اس تجویز کے قبول کرنے سے انکار کردیا <del>اسپین</del> نے بھی معًا یردہ اٹھادیا اور اسکی شہرہ آفاق سیاہ ' شہنشاہ کی مدد کے لئے مجلد حلد رائن کیطرف بڑھتی نظر آئی ، اس فوج کے بڑھنے نے بوتیمیا کی اس مقامی تنازع کو تام یوری کی جنگ کی صورت میں بدل دیا۔ ایک طرف اہل انہین نے بیشاتی نومیر اللہ یر قبضه کرلیا ' ووسری طرف میکسی میلن (شنا و میویریا یا کی انحی مین کمیشولک

لیگ کی فوج نے دریائے ڈینیوب پینجیکر آسٹریا کو زیر کربیا اور فریکر کو پرآک کی دیوارونکے سامنے جنگ کرنے پر مجبور کردیا ۔ ابھی دنجتم بھی نہیں ہوا تھا کہ فریڈرک اپنے گھوڑے کو بے تحانثا دوڑا ما ہوا نثال کیطرف بھاگنا نظر آیا ۔ لیکن وہاں چنچکر اسنے دیکھا کہ اہل میس نیس بیلٹ ن کے وسط میں خیمہ زن ہیں ۔

ام در کیمنث مسلسه کی بار

ور حقیقت جمز کو وصوکا ویا گیا اور جب جرمنی کے ندہی یروسنٹ کے خطرے میں برجانے کے باعث عام جش بیرا ہوگیا تُو اسے دینا بڑا ۔ <del>وہ سربورین ویر</del> کو پہلے ہی یہ اجازت دے چکا تھا کہ وہ انگریزی رضا کاروں کو ہماہ لیکر پیلیٹینیت کو جائے مر به مده بعد از وقت میمنی ماجهاع یارسنت کا مطالبه ( جسے جنگ كا يبش خيمه كينا جائية) بادشاه كي در يرده مالفت ير غالب أكيا، اور ایوانہائے یارلینٹ پیم جمع کئے گئے ۔ سکن ارکانِ دارالعوام نے جب دیکھا کہ ان سے صرف رویئے کا مطالبہ کیا جا آ ہےاور ملح کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کی برانی کوشش جاری ہے تو وہ سخت منعض ہو گئے۔ جمر کو اسینونی خوشنودی حاصل کرنے کی سانتک کر متی که اسنے آسین کو آلات حرب لیجانے کی اجازت دیدی تھی ۔ دارالعوام کے اس تنقض کا اظہار اندرون الک کے سامات میں ظاہر ہوا۔ الیزمیجف اجاروں کے بند کر دینے کااقرار كرچى تحتى ان اجاروں كا دوبارہ جارى كرنا نظام سلطنت كے خاب تھا اور یہ شکایت سب شکایتوں سے بڑھی بدوی تھی۔ یارلمینٹ کو بیتی حاصِل متفا کہ وہ عالی رتنبہ خطا کاروں پر وارالامراہ

باعث تم جزو مدّم

سامنے مقدمہ قائم کرے بہتری ششم کے وقت سے یہ تی معلل پُرا تھا۔ اب اجارہ داروں کے خلاف اس استمال سے کام لیا گیا۔ اور عام غیظ وغضب کے باعث جمیر فے ان اجارہ دارول کوائی سمت پر چھوڑ ویا ۔ لیکن اجارے کی کارروائی در بار کی برعوانیو ب سے حرف ایک بد عنوانی متی مضب ادارت اور سلطنت کے عبد سے فروخت ہور ہے تھے اس سے ایک عام نفزت سدام کوکی متی اور اس نفرت کا اظہار یوں کیا گیا کہ سلطنت کے اعلیٰ تریں عهده واربینی جانسار فرمیس بمکن پر رسو اپنی علمیت اور قابلیت کے اعتبار سے اپنے زانے کا سب سے مناز سخف کا مقایہ قائم کیا گیا ۔ جیز کی تخت نشین کے بعد سے بین پر برار شاہی عناینوں کا بینہ بیس رہا تھا۔ وہ اولاً سالیسر دعنیار اعلیٰ)بعدازا ایرانی جنرل (وکیل اعلیٰ) بنایا گیا اور جس سال شکیسر کا انتقال ہوا ہے۔اسی سال وہ براوی کوشل کا رکن ہوا۔ آخر اسکی سیت البزميقة كى بيشنگوئي يورى بوي اور وه لار در كيير ( محافظ مهرشا بي ) ہوگیا، اور اسکی انتہائی آرزو بوری ہوگئی کنگھم کے عروج اقبال کو و المعكر بمكن اس سے وابستہ موكيا تھا اور بلنگھم ہى كى عنايات نے اسے لارڈ چانسلر بنایا . بیرن ویریولم کے نام سے وہ طبقہ امرا میں بھی داخل کرابیا گیا اور کچھ زمانہ بعد اسے وائی کاؤنٹ سنٹالبز کا خطاب مل گیا ۔ گرجن اعلی مقاصد کے بورے کرنے کیلئے است یہ ولیل اعزاز قبول کئے تھے وہ اسکے باعق سے جاتے رہے اسی تویز تجویز ہی رہ گئی اور اسے اپنے عہدے پر قائم رہے کیائے

، آبنح الگلشنان *حيد سوم* 

تعقیم اور اینے مالک کی بدترین بد عنوانیوں میں ذلت آمیز شرکت گوارا کرنا پڑی ۔ جس زانے میں وہ عبدہ چانساری پر فائز تھا وہ ایک ذلیل حکومت کا ولیل تربین زمانه نتا به اسی زمانے میں <u>رائے</u> قتل بلوا<sup>ک</sup> سلینت مبب پروٹنٹ پر قربان ہوگیا ۔ بیکش و ندرانے حراوول کئے گئے ۔ اجادے گرت کے ساتھ جاری کئے گئے اور بھکم کو عروج حاسل ببوا - جيم کي حکومت جن احقانه و مفدانه کا مونکے بعث بنام ربی - بین نے اس سے کسی کام پر اعتراض کرنے کے سوا اور مجھے نہ کیا بلکہ بعض درین کاموں میں وہ خود بھی ٹنگی رہا' خاصر جوں کو دیمکا کر قانون کو بادشاہ کی مرضی کے تابع کردینے من است ببت برا حصة ليا ليكن اس نوجوان منظور نظر (بكتكهم) کیلئے بیکن کے اسقدر تعرضات بھی بہت تھے کیونکہ وہ بیکن کو محض اپنا وست برور سجعتا تقا۔ بیکن نے خود کو ڈیوک کے رحم پر چھوڑ دیا اور اسکی طمع کے بورے کرنے میں اپنی ایک مرتبہ کی مخالفت مریکی بار معافی کا خواستگار ہوا الیکن یالبینٹ عنقریب جمع ہونے والى تقى اور كتكهم به اراده كرجيكا تقا كه وه ابنے ذبيل ماتحتوں كو قربان کرکے خود اپنی جان بھا لیجائے ۔ عام نظروں میں یہ معلم ہوتا تھا کہ چانسل ان ان ترتی کی انتہائی حدیر مینیا ہوا ہے۔ جانس اسی سنبت یه نغه سرائی کردی مقا که" تشمت نے اس کے لئے سب رامی کمول دی می اور عیش وعشرت کو اسکی لوندی بنادیا ہے " عین اسوقت میں اسکے خلاف طوفان بریا ہوا۔ دارالعوام نے اسپر یہ الزام لگایا کہ اسنے این اوا کے فرائض میں رشوت

البيت تمجزو وةم

لی ہے۔ یہ وستور رائج مقا کہ مقدے کے طے ہو جانے کے بعد طانر کامیاب فرق کے تحف تحالف قبول کیا کرتے تھے۔ بیکن نے البیسے لوگوں کے تحفے بھی قبول کرلئے تھے جنکے مقدات اہمی منصل بنیں ہوئے تھے اور اگرچہ اس سے فیصلے پر اثر ندیا ہو گر ان تخالف کے قبول کرنے کی بابت اسکے پیس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ اسنے فورا اس جرم کا اقبال کرلیا اور کہا کہ"میں سچائی کے ساتھ صاف طور پر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے یہ تصور سسرود ہو کیا اور میں کسی قسم کی جوابدی نہیں کرنا چاہتا 'میں امراے کبار سے یہ توقع رکھتا ہؤکہ وہ ایک شکستہ حال شخص پر رحم کی نظر والینگے" اسے اوپر بہت بڑی رقم جرانے کے طور بر عاید کی گئی۔ بادشاه نے اگرچیہ اسکی طرف سے جسسر ماندادا کردیا گر مہر شاہی اسکے اپتے سے نگال لی اور وہ سلطنت کیں کسی عبدے کے یانے یا یالینٹ میں بیٹھنے کے ناقابل قرار دیدیا گیا ۔ بیکن کے اس زوال نے اسے پیر اس حقیقی عظمت کی طرف پینیا ویاجی اسنے اپنی حرص وطمع کے باعث اتنے دنوں تک علیمدگی اختیار كرلى تقى - بن جانس لكتا ب كرام محيد اسكى نسبت جوحس ظن تفا اسیں اسکے عہدے یا اعزاز کے باعث کھھ اضافہ بنس ہوا میں اسکی مخصوص عظمت کے باعث ہمیتیہ سے اسکی تعظیم و تحریم کرکا اسکی تصنیفات کیوجہ سے اور اسے گزشتہ وموجودہ زماننے کے بوگوں میں ایک بہت ہی بلندیایہ اور نہایت ہی قابل احترام تشخص سمجتا را بوں ۔ اسکی پریشان حالی میں ' میری وعا ہمیشہ

یبی رہی ہے کہ خدا اسے استفامت عطا کرے کیونکہ عظمت و مبندی کی سیں کی بنیں ہے " اسنے اپنی زندگی کے آخری جار برس میں جس متعدی کے ساتھ علمی کام انجام دے اس زور کبیباتھ کھی پہلے اسکی علمی قوت کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ اینے زوال سے ایک سال پہلے اسنے قانون جدید ( Norum Organam ) جمر کے حضور میں بیش کیا تھا۔ زوال کے ایک سال بعد اسنے (Natural and Experemental History) وآماريخ طبعي وتحباتي تیار کی ۔ قوامین کا ایک خلاصہ اور اینے الکیستان بعبد شابان ٹیوڈر (History of England under the Tudors) کا لکھتا شروع كيا اپنے "مضامين" ير نظر خانی كی اور ان ميں كيھ اضافه كيا. ايك نداق کی کتاب تکھوائی اور طبعیات کے تجربوں میں مشغول رہا وہاس امر کا تجربه کرنا چاہتا تھا کہ برودت اجسام حیوانیہ کی بوسیدگی ہی کس صدیک مانع ہے اسی خیال سے وہ ایک مروہ پھڑے کے آمدر بيكر كانتقال برف بجرف كيبك ابني گارى كو روك كرينج اترا سردى لگ جانے سے بنار آگیا اور اسی بخار میں اسکا انتقال ہوگیا ۔ جیز ابنی عقل سے ایجی طرح سمجھا کھا کہ بیکن پر مقدمہ کا مرطرفی کی مداوت اور خود بلین کے مرکبگھم کی عداوت اور خود بلین کے اعترات جرم کے باعث اسے سزا سے بچانا بھی مشکل تھا۔ یار این نے اگر چیہ رشوت ستانی اور اجارہ داری کے خلاف بڑی

مستدی سے کادروائی کی گر دوسرے معاطات میں اسنے بادشواہ

کے نفصبات کا اختیالہ کے ساتھ لحالہ کیا اور حیب التوائے اجلاً

بالنبئة تم جزو دوم

باعث مزید کارروائی روک دیگی اسوقت بھی اسنے بالاتفاق یہ قرار دیاکہ . منبب پروششنٹ کے معاملہ میں وہ بادشاہ کی ہر ایک سنجی کوشش کی تائید كريًى - التوا كے قبل ايك ركن كى جنگويانه تقرير سے اليزينج كے زمانے کاسا جوش بیدا ہوگیا . اسکی پر جوش درخواست کے جواب میں دارالعوام نے بالاتفاق یہ منظور کیا کریٹیلیٹ کی واپسی کیلئے وہ اپنی وولت این جائداد اور این جان تک نثار کردینگے ۔ یہ خرک باتفاق رائے منظور ہوئی اور اراکین وارانعوام نے اپنی ٹوبیاں جتی اونجی سوسکیں المُائِينَ حب البيكر وصدر، كن اس تخوير كو يُرهكر سنايا تو ديهاتي فریق کے ایک سرگروہ نے چلاکر کیا کہ" یہ اعلان ایس سے بہترہ کہ وس ہزار آدمی اسیوفت روانہ ہو گئے ہوتے یہ اسوفت یہ معلوم ہوما تھا کہ اس عزم سے شاہی حکتِ علی کو بڑی تقویت ہوجایگ جم نے اس تام زانے میں یہ کوش کی تھی کہ بدریمیا ، فرو میند کو وہیں ملجائے اور آہین کے توسط سے شہنشاہ پر یہ اثر ڈالا جائے کہ وہ پُلِینیٹ سے کسی قیم کا انتقام نہ لے۔ اب اسنے کیے ویر کیلئے سیاسی تدسروں کو بالائے طاق رکھکر جنگ کی دیکی وی اور اسطرح اپنے والو کی ملکت پر ملے کو روک دیا ۔ گرمی کے زانے پھر لڑائی رکی رہی گر مص و مکیوں سے اس سے زیادہ کیا ہوسکتا تعانیلطینیط کے بلائی حصے کو کیچھولک اتحادیوں نے فتح کرلیا اور حیز نے بیر وہی ا<del>سپی</del>ن کی وساطت کی یرانی روش اختیار کی جو انگریزی بیر**و** ایا رعب بھانے کیلئے سوامِل اسپین کے آس باس چکر لگاراتا جنر نے اسے واہر بلا بیا۔ اسنے اپنے ان وزرا کو بھی الگ کو

جو انتک اپین کے ساتھ اتحاد عل کے خالف تھے اور بہت خفین وجوه ير اليند كو اطان جنگ كى وبكى وى حالاكد يبى ايك بري روسنٹ سلطنت محی جو الگلتان کے ساتھ متفق اور اکٹردوالیلیانی کی مدد کیلئے آمادہ تھی ۔ لیکن جمر کو ابھی یالینٹ سے بھی دو جار ہونا تھا۔ پالینٹ نے دوبارہ جمع ہوتے ہی سب سے پہلے ورات اسین کے ساتھ اعلانِ جنگ کا مطالبہ کیا ۔ توم کی نظری احساس کی ذکاوت بادشاه کی تدابیر سے بڑھی ہوی تھی۔ سلطنت آسین اگرچیہ تباہ و کمزور ہوگئی تھی گر دنیا اسے انھی کیک نیب کیتیولک ی بنت یناه سمجقی تھی ۔ ابتدا اسی کی فوج کے پیلٹسٹ میں وال ہونے کبوجہ سے یہ ہوا کہ بھیلا کی مقامی جنگ رائن کے قرب وجوار سے نہب پروشنگ کے سانے کیلئے ایک عام جنگ بگٹی۔ سب سے بڑی ات یہ کئی کہ جمیز آسین کے زیر الر کھا اور اسے اسید علی که اسکے لاکے کا عقد آسین کی کسی شہزادی سے ہو جاگیا اسی طمع میں اس سے یہ تہلک غلطی سرزہ ہوی کہ مہب روسمنٹ کے اس سب سے بڑے قمن کا مطبع بنا رہا۔الوانیا البین نے اپنی عرضداشت مطالبہ اعلانِ جُنگ کے ساتھ یے تھی ورخواست کی مقی که جو شخص الگلیتان کا آمیذه بادشاه بوزیوالا ب اسکی مکہ بھی پراوسٹنٹ زہب کی ہونا چاہئے تخریج ابعد سے سے تات بوگها که ولیعد سلطنت کا کیقهولک مال کی گود میں پروزش یا آ الگلتان کی ازادی میلئے کے تقدر مطر نکلا ۔ گرسلطنت کی راز داریوں یں ارکان پالمین کے وال دینے سے جیز آیے سے باسر ہوگیا۔

بانجشتم جزوروةم

حیب پالیمیٹ کی طرف سے چند متحنب اشخاص اسکے ساسنے آئے تو اسنے نہایت ہی گنز کے کہے ہیں لکار کر کہا کہ سان سفیروں کیلئے تباسّال لاؤ " اسنے عرضداشت کے قبول کرنے سے الکار کردیا۔ سلطنت کی حکمتِ علی کے متعلق مزید سجت وسباحتہ کی مانعت کردی اور اسیکر دصدر، کو اور میں بھیدینے کی دیمی دی ۔ بادشاہ کا خط جب برا گیا تو ایک مکن نے المینان کے ساتھ کہا" ہیں بہلے ناز سے فارغ ہونا چاہئے پیر اسے بعد اس اہم معاملہ پر بحث کیمائگی " بحث کے روکنے کے متعلق اس شاہی فرمان نے حواب سی دارالعوام نے ایک عذر داری مینی کی اس عذر داری کے دارالعوم ں و لہجہ سے انکا انداز ظاہر ہوگیا ۔ اس میں تکھا تھا کہ البینٹ کی عذر داری كى آزادى اسكا انتفاب اسكاحق الميازى اسكا اقتدار واختيا رسيب رطایا ہے انگلستان کا قدیمی ویدائشی حتی ہے اور وراثمۃ ابنیں گال ہوا ہے ۔ تمام اہم و ضروری معاملات جنکا تعلق بادشاہ سلطنت حفاظتِ ملک اور کلیسائ الگلِتان سے ہوا نیز قوانین کا وضع کرنا اور الكا قائم ركفنا اورجس قسم كي شكايات روزانه حلك مين بيش آتی رہتی ہیں الکا رفع کرنا کیہ سب ایسے معاملات ہیں جن پریارینظ میں بحث ہوسکتی ہے اور جنکی نسبت پالیمنٹ مشورہ لیکتی ہے۔ ان معاملات کی کارروائی اور سجٹ کے دوران میں ہر رکن کو یہ تی عامِل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ ان بر بحث کرے اپنے ولائل مِین کرے اور اہبی انجام کو پھنجائے "

بادشاہ نے اس عذر داری کے جواب میں بڑی شنفرامی سے

كام ليا . است وارالعوام كى رونداد طلب كرك إن اوراق كو خو د اینے یاتھ سے پیاڑ ڈالا جنیں یہ مضمون وج کھا اور کہاکہ" میں لین وسلياله علومت مي عام نفع رساني كا خيال ركمولكا مرمي عام راك كا یابند نہیں ہونگا 'ی چند روز بعد اسنے یالبینٹ کو برطرف کردیا خطرہ جنگ کے رفع ہو جانے کے جوش مسرت میں کاؤنٹ کونڈو ارف اینے آقا شاہ اسپن کو لکھتا تھا کہ جبوقت سے توتھ نے وعظ کہنا شروع کیا ہے اسوقت سے اسپین اور نہبب کیتھولک کے گئے اس سے زیادہ مفید کوئی کام بنیں ہوا سے " دوسری طرف سرمنری سیول این بستر مرگ یر ایا یه کهرا تفاکه سی نے ایا زانہ ویکھا ہے اب آئذہ ناگوار زانہ ویکھنے کے بہنبت کھے منا زیادہ بیند ہے " درحقیقت بیرون ملک کے تام مفاد کا خاتہ بوكيا تقا اور سلطنت جرمنی مجنونانه وكورانه طورير جنگ سي ساله ك سندر میں کوو بڑی تھی گر خود الکلِتان کے اندر آزا دی کو فی احتیت فتح عاصِل ہوگئی تھی جمیز نے خور اپنے ہائتوں سے باوشاہی کے خاص دلیا قوت کو برباد کردیا تھا۔ اپنی شخصی حکومت کے شوق میں اسنے محلس شاہی کے اقتدار کو ضایع کردیا اور لوگ وزرائے شاہی کو مے حقیقت سجے گئے گئے وہ دیکھتے تھے کہ بادشاہ کے مورد عنایت ندیم وزروکو جِتْم نائی کرتے ہیں' اور خود وزرا رشوت سنانی کے الزام میں عومیت بطرف کئے جاتے ہیں ۔ اسکے قبل رعایا آگھ بندکرکے بادشاہ پر اعماد كرنے كى عادى بركئى تقى - يە معلوم بوتا تھا كە ان برسحركرديا كياج گر جم نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایسی روش اختیار کی جے

توم کا برفرو خلافِ عمل سمجما تھا۔ اس سے لوگوں کی انھیں کھل گئیں اور يدطسم لؤث كياء اسف ايوانات يالينك سه ايس ساقف با کرد ئے اور اسطرح انکی تذلیل و المنت کی که انگلشتان کے کسی بادشاہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔خوبی یہ تھی کہ جس اقتدار پر وہ اسقدر نازا عقا وه برابر بارليمينك كيطرف نتقل بوتا جار التقا اور وه اسكے روكنے سے عاجز تھا۔ ارکانِ دارالعوام کو طنزا "سفرا" کہنے میں طعن کے علاوه جيم کي تفريس کو يمبي وخل تفا۔ دا را لعوام بي ايك قوت ایسی پیدا برگئی تھی جسے آخرکار بادشاہ کو ماننا بڑرگا ۔ ابادشاہ کے ریج وغصے کے باوجود پارلینٹ اپنے اس مختص حق پر قائم رہی کہ محاصِل کی مگرانی اسی کا کام ہے۔ اسنے اجاروں پر اعتراض کیا عدالتو کی خرابیوں کی اصلاح کی ۔ اینے اس استحقاق کو دوبارہ زندہ کیا کہ وہ تاج کے بڑے سے بڑے وزیرے مواخذہ کرسکتی اور اسے بطون کرسکتی ہے اسنے اس حق خاص کا بھی وعویٰ کیا کہ بہود سلطنت سے جرن معامات كا تعلق سے ان ير وه آزا دانه بحث كرسكتى سے-اسنے مربى مسأل کے طے کرنے کا بھی وعویٰ کیا ۔ غیر ملی حکت علی کے مقدس 'راز" یک کی نسبت اپنی رائے کا اظہار کیا ۔ جمز عذر داری کو یالبنٹ کی تنب كاررواني سے تكال سكتا تھا كر سَاللہ كي يارلينٹ كے كارناموں ميں اور بہت سے ایسے اوراق تھے جن كا تلف كرونا اسکے امکان سے پاہر تھا۔

## جزوسوم

## بادشاه و پارسینگ

1774 - 1777

اساد ۔ اس زانے کے پہلے جصے کیلئے مطر گارڈز کی "آنخ الگلتان من ابتدائے عبد جمر اول بیتور کار آمد ہے۔ اس کتاب سے تائخ الگلتان کے ایک نہایت ہی تاریک زمانے پر بہت کانی ووانی ریشی بڑتی ہے۔<u>جاری</u> کے اوائل عبد کیلئے بھی گارو کر کی کتاب خالی از فوائد نہیں سبے مشرفارشر کو سُواخ عمری سرحان البط الله Life of Sir John Elist س اس دور کے حالات بڑی جی صفائی سے تکھے گئے ہیں ۔ عبد حار لس کے مام حالات کے منعلق مشر وزرا کی کی مشتریات حکومت جارس اول " (Comentries on the Reign of Charles I) ایک جانب کے بیانت میں بہت ہی متاز ہے۔ دوسری طرف براؤی کی ( History of the Biritish Empire ) اين شبنشابي برهائية الم اور گاڈ وِن کی مایخ وولت عامہ (History of the Common wealth) میں ۔ ایم کیزو کی تفنیف بے اوٹ وجیج واتعات پرشش ہے سکارہ کی کتاب انگلشان کے کمینولکوں کی آریخ اور غیر مکی معاملات کی تفضیل کیلئے خاص طور پر قابل قدر ہے . مندی لحاظ سے لاڑ کا الروز نامجیہ ( Diary )

و کھنا جاہئے ۔ وارالعوام کی رؤراو سے بالینٹ کی کادروائیوں کا حال معلوم ہوا بے رسرکاری کافذات کی جو فیستیں "مافظ صالت" (Master of the Rolls) کی طرف سے شایع ہورہی ہیں کوہ اس تکم دور کے گئے نہایت ہی عاب قدر تاریخی مواد کا کام دیتی ہیں۔انکے کی انتربوی صدی کی تایخ سالگلتاك

( History of England in the Seventeenth century )

شابانِ میرور کے تام دور محرانی کیلئے حروری ہے۔

جیر نبایت اصرار کے ساتھ اپنی آسپین والی حکت علی پر اڑا ہوا (اسپینی رووج تقا كر اس معالمه مي وه بالكل تنها تقاء نه صرف يراف أمرا ومرتبن جو عبد البريتج كے روايات ير قائم تھے دارالعوام كے مخيال تھے بكدخود جنم کے وزرا میں منگھم اور کرنیفیلڈ دخازن کے سوا باتی تام وزرا بھی اسی خیال کے تھے ۔ اوپر یہ بیان ہوجیکا ہے کہ بادشاہ کا مقعد یہ تقاکہ آبین کے اثر سے شخاصین کو صلح پر مجبور کردے اور بیلیٹیٹ کو اسکے اکاٹر (والی) کو واپس دلادے۔ اس اثر کے بیدا کرنے كيلئه وه اس امرير زور ديبًا تقا كه اس عظيم الشّان كنيتهولك سلطنت سے زیاده قری اتحاد پیدا کیا جائے ۔ اس اتحاد اور اسکی متوقع کامیانی کو ستكم كرنے كيلئے وہ اپنے بيٹے جارس كا عقد اسين كى شہزادى سے كرنا جابيًا مَمَّا جَمْر كَى نَخِت وتعلَّى لُو قائم ركف كيليَّ شاه أين في شہزادی کے عقد کو روک رکھا تھا۔ جمز اسکی تکبیل پر جنقدر زور دیتا عَمَا شَاهِ البِينَ استقدر كمنيَّمَا جامًّا عَمَا-آخر بمنكمم نے به صلاح دى كه شاہ الین کو مجبور کردینے کیلئے جارس خود النے وربار میں جائے۔ ۱۹۲۳ اس صوایدید کے موافق شاہرادہ نھنیہ طوریر انگلتان سے روانہ ہوا اور

بكنكهم كے ساتھ ميڈرڈ پينجكر اپنے عقد كى خواسكارى كى اسپين نے کچھ مطالبات بڑاد ئے گرجب الگلتان اسے ہر مطالبے کے بورا كرنے كيلئے آمادہ تھا تو اسكا كوئى مآل كار نبيں ہوا -كىيھولكوں كے خلات تذری قوانین کی برطرفی شہزادے کے بچوں کی کیتھولک تعلیم وربيت منهزادي كيك كيفهولك أتظام خانه داري سب زبان سے نكلتے ہی منطور ہو گئے ۔ لیکن کیھر بھی عقد میں تاخیر ہوتی گئی' اوہر <del>حرمنی</del> میں اس نئی حکت عمل کا ست برا انز برایقا - کیتفولک لیک کی فوجس كاؤن لى كے تحت ميں اپنے غير متحد دشمنوں كے خلاف فتح ير قتح ماس کرتی جاتی تقیں ۔ ہاکدلرگ اور مین ہائم کے زیر ہوجانے سے پیلٹیپنیٹ کی فتح بائل ممل برگئی اور پیلٹینیٹ کا والی بے یارو مدوگار البند كو بحال كيا ـ شونشاه نے اسے شاہى اعزاز كو ديوك بوير اكطون متقل کردیا۔ لیکن اس وقت یک بھی آسین کی ممتر قب مداخلت کے آثار کہیں نظر بنیں آتے تھے۔ آخر خود چارکس کے زور وینے پر اسپن کی حکت علی کا راز کھل گیا ۔ تنہزاد ے نے جب جرمنی میں تیرزور مافلت کا مطالبہ کیا تو آلیواریز نے صاف کہدیا کہ" ہاری سلطنت کا یہ ایک ستہ اصول ہے کہ شاہ آسین کسی حال میں بھی شہنشاہ سے جنگ ہنیں کرنگا۔ ہم اپنی فوجین شہنشاہ کے خلاف استعال ہنیں کرگئے تنہزادے نے جواب دیا کہ" اگر یہی ہے تو پیرسب باتوں کا

ننوزادے کی واپسی پر تمام قوم میں سرت وشاد مانی کی میک بر دوڑ گئی اس از دواج کی ناکامی اور اس حکمتِ علی کی شکست سے باشتتم جزوسوم

جسنے اتنی مت مک الكلتنان كى عزت كو اسين كے قديوں ير نثار كرويا يها المن من خوشي كا يه عالم بواكه باوجو ديكه يه ناكاي في الوقت باعثِ ذلت تنتی مر برطبه خوشی میں اک روشن کیگئی - جارس نے واپس اکر بَنْهُم كَى موسے افتيارات اپنے باپ كے باتھ سے لكال كئے۔ اس سفریں جولوگ شہزادے کے ہمراہ تھے ابنیں یہ ایھی طرح معلوم ہوگیا تھا کہ اسکی طبیعت میں خود رائی وکمزوری کیسے عمیب لور سے می ہوی ہے۔وہ اپنی دو روئی کیوجہ سے میے تامل ہربات کا وعده كريتيا تحا نكر وه وعدے كى يابندى كو كھبى لازم نہيں سجما تحا اپنی رعوبنت کے باعث وہ ہر ایک سیاسی ضرورت کو اپنی سخضی نونت اور شخصی عداوت کے زیر انز کروہتا تھا۔ اسنے اسین کے اسقدر مطالبات سنطور كرك تق ك نود ابل أسين كو ان مراعات کے یورے ہونے کا اعماد نہیں رہا تھا۔ اپنی کوششونی عاکامی سے اس کا ول غضه سے بہرا ہوا تھا گر حین روائی کے وقت استے اپنے وعدهٔ عقد كو بچير تازه كرديا تاكه حب وه خود الكُلشنان يهنجكر محفوظ بيوعا تو اس وعدے کو والیں لیکر شہزادی کی توہن ویدنیں کرے اسکر الگشنان کے عام لوکوں کو اہمی تک اسکی طبیعت کی من خراموں کا علم نہیں ہوا تھا۔ اسکی شانت' اسکی شانِ خود داری' اسکی خوش اخلاقی اسے بای کی نضول گوئی اور نازبیا حرکات کے مقابلے میں بہت عنبت معلوم ہوتی تھی ۔ جن در باریوں نے اسے نوعمری میں دیکھا تحامه اكثر خداس يه وعاكرت في كد "تخت نشين بون ير وه راه رات ير قائم رب كيونكه اگر است غلط روش اختبار كي تو اسوفت كل عفي

باشت مجزوسوم

بادشاء ہوئے ہیں وہ سب سے بدر نابت ہوگا " لیکن قوم اس کی خودرائی کو استقلال پر محمول کرتی تھی' اسپین سے واپس اگر اسفاینی البین عققرقه کینه یژ دهی کے باعث جو روش اختیار کی لوگوں نے اسے خُب الوطنی اور عمدہ حکومت کے آثار خیال کئے ۔ جارس اور مکنگھم کے رور دینے پر بادشاہ کو یارلینٹ، طلب کرنا اور اس امریر راضی بونا برا جسكے باعث گزشتہ بالیمنٹ سے مخالفت بوگئی تھی یعنی اسپن کی گفت وشنود کی تمام کیفیت یاربین کے سلمنے بیش کردی تئی۔ شہزادے اور سینکھم نے بزاتِ خاص یاربینٹ کے اس مطالب کی آید کی که اسین سے جو معاہدے ہوئے ہیں نسخ کرد کے عامی اور اسکے خلاف اعلان جنگ کردیا جائے ۔ اخراجات کھی ڈوق وشوق کے ساتھ شفور ہوگئے ۔ اسپین کے خیال سے کیجھولکونی داروگیر مت سے بند تھی اب اس میں بھی شدّت بیدا مہوگئی عامی اسپین فرنق کے سرگروہ اول کرنیفیلڈ ارل میدائیکس (خازن) بر رشوت سانی کا مقدمہ فائم کرکے است عبدے سے معزول کردیا گیا۔ اس رومیں جنر کی کیچہ بیش نگئی مگر اسٹ اپنی تنیز فہی سے یہ اچھی طرح سمجه بیا نفا که بواکا خ کده ب . اسکے شطور نظر کنگھم نے ہت کوشنوں سے اسے مراسس کی معزولی پر راضی کیا۔ گر اسنے به کهدیا که "تم خود اینے باؤں پر کلهاری مار رہے مو نکنگھیم اور عارتس جنگ کی تجویز بر مصررہے الینڈ سے اتاد کا عہد نامہ بہوگیا ۔ شال جرمنی میں وتھر کے سیرد محرانوں کے ساتھ مراسلت جاری 

اب تبویز یہ تغیری کہ قرانس سے اتحاد کرلیا جائے اور ہزی جہار م
کی بیٹی دینی موجودہ شاہ فرانس کی بہن ہزینا (Henrietta) ہے جارس کاعقدادیا

ہائے ۔ "اتحاد شلاظ کو از مرنو قائم کرنا در حقیقت الیزبیجی کے طریق پر
دو بارہ کار بند ہونا نظا ہز رہیا کی حقولک عقیدے کی تھی اسلئے اس
تجریز کا بیتہ چلتے ہی دارالعوام میں مخالفت نفروع ہوگئی ۔ اسی انثاری جمیز کاانتقال
جویز کا بیتہ چلتے ہی دارالعوام میں مخالفت نفروع ہوگئی ۔ اسی انثاری جمیز کاانتقال
میں جمع ہوی ۔ سر بنجمن رؤیار ڈ نے دارالعوام میں کہا کہ "اب جو
باد نیاہ ہمیہ حکران ہے' اس سے ہم ہر لیک امرکی توقع کرسکتے
ہیں " لیکن دارالعوام میں رؤیمن رؤیار ڈ سے زیادہ دلیمہم لوگ
ہیں موجود تھے اور پارلیمنٹ کی آخری نشت کے بعد چند رہینے کے
ہیں موجود تھے اور پارلیمنٹ کی آخری نشت کے بعد چند رہینے کے
اذر اذر بہت سے واقعات اسے پیش آجی نظے جبکی وجہ سے
مزوری عماکہ وہ اپنی وفاداری کے اظہار میں زیادہ تاتل سے

کام کیں ۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عام اگریزوں کی نظریں آسین سے اجارس کی جگہ کرنا ندہب کیفولک سے جنگ کرنے کے مرادف تھا اور اگرازعمل جب بیرون ملک کے کمیفولکوں کے خلاف جوش پیدا ہوتا تھا تو الاکار اندرون ملک کے کمیفولکوں کے خلاف بھی جوش میں ترقی ہوجاتی تھی ۔ پروٹسٹنٹ الگلستان کے ہرایک کیفولک کو ڈیمن سجفے کی طرف درا کیکٹے تھے ۔ جو پروٹسٹنٹ کیفولک طرفیے یا عقیدے کی طرف درا بھی مائل ہوتا وہ چھیا ہوا بغی سمجھا جاتا تھا ۔ چارلس نے ہر اقرام کیا تھا کہ وہ فرانس کے ساتھ کسی شم کی ذہبی مراعات نہیں برنےگا

بانتبشتم جزوسوم

ليكن عام كمان يه تفاكراسن اپنے عقد كيوفت يه وعده كراياب کمہ وہ کمیقولکوں کے خلاف تعزیری توانین کو نرم کر دیگا۔ یہ گمان بہت جلد نقس سے بدل گیا اور ایک غیر مکی طاقت کو عظم طنت کے اندرونی معاملات میں وض دینے کا حق حاصل ہوگا۔ جالیں كى نظر عنايت عمى نظامرانيس لوكون كى جانب لتمى جو زيب كيتولك کی طرف مائل تھے ۔ جن نختف گروہوں کی طرف سے طریق بیوٹینی کی مخالفت ہوری تھی اس کے ارکان آرسینین (پروانِ آرسنیس) کے نام سے ایک حدثک بہم متحد تھے اور اس تخالفت کاستمہ مركز اسقف لاف تفا اور لافهي كواب بادشاه في معاملات فرمبي مي ابینا منتیر بنالیا تھا'اسکی سربینی میں اس نے فرنق کی تُرات ونغادہ دُونُوں مِن اضافہ ہوگیا۔ اسے بالطبع پنکر تھی کہ تاج کے اختیاراً کو فروغ ویکرنوه سکی حفاظت میں آجائے یا یادشاہ کے ایک ندیم انٹیگو نے اس حدثک جُرائت کی کہ تراعظم کے اصاباح شدہ نرسوں کو رو آ کے مقابلے میں حقیر بتایا اور کلیسا کے لئے اپنی عقالد كے ملم سجينے پر زور ويا جہنيں بيروان كالون مشرد كريكي فقے . ندمی سعامات میں دارالعوام کا انداز مغور کر نے والے شخص بر وضح تھا۔ ایک وکن جو دارالعوام کی کارروائی کی آدوا لکھا کرتا تھا وہ لکھتا ہے کہ ذہب کے سعلق جب کبھی کسی نون وخطر کا خکور ہوتا ہے یا یوب کے اللہ بڑ سنے کا ذکر آتا ہے تو الكان ك خيالات من بيجان بيدا مو جأنا ب " دارالعوام ف یبلا کام یکیا که مانتیگو کو جوابرسی نیبلنے طلب کیا اور اسے قید کردیا

بانت مجزوسوم

لیکن باوشاہ کے نہی خیال کے علاوہ اس سے بظن ہوجانے کے اور بھی اسباب تھے ۔ اسبین کی جنگ کیلئے آخری مرتبہ جن شرائطار رقم سنطور کی گئی تھی' ان شرائط کو حقارت کے ساتھ میں بشت والدیا کیا تھا . نٹی امداد کی خواہش کی تو نہ رقعم کی کوئی مقدار معین کلیکی نہ یہ بتایا گیا کہ کس جنگ کیلئے اس رقم کی خرورت ہے۔اس سکو کے جواب میں پائینٹ نے بھی احتیاط سے کام لیا۔ اسنے ایک قليل وناكافي رقم منظوركي اور اسكے ساتھ ہي "نينج" اور"بونديج" کے نام کے جو محصولات ہرنے باوشاہ کو زندگی بھر کیلئے دئے جایا کرتے تھے انہیں اس بنایر ایک بیس کیلئے محدود کردیا تاکہ اس انناء میں ان جب مید اضافول پر غور کیا جاسکے جو جمیرتے از خود ان محصولوں پر بڑادئے تھے۔ اس بندش کو جارس نے اپنی توہن قرار دیا 'اسنے ایسے رویئے کے قبول کرنے سے انگار كرك بارسين كو ملتوى كرديا - ياليبن جب دوباره اكسفور في مي جمع بوی نو اسنے اور زیادہ سخت روش اختیار کی کیونکہ چالیں اگست نے یارلین کے علی ارخم انٹیگو کو قید خانے سے نکال کر ایک شاہی عبادتگاه کا بیش نماز مقرر کردیا تھا۔ اور بغیر اختیار قانونی تمنازعہ فیہ آمدنی کو وصول کڑا رہا تھا۔ سر رابرٹ فلیس نے کہا کہ "الكُلْسَان أخرى باد شامت ہے جسى آزادى ابتك تائم ہے جا کہ اب اسے تباہی سے محفوظ رکھا جائے " لیکن دارالعوام نے جیوں ہی اینا ارادہ ظامر کیا کہ وہ پہلے عام شکایات کو سنیگی اسے بد سی اور کام کی طرف توجہ کرے گی معًا چارس نے

45

بنگھر کے نفتے یالینٹ کو برطرف کردیا . بلنگھم نے پنیال کیا کہ دارالعوام کے اس اصرار واستقامت کا سبب صرف یہ ہے کہ جنگ کی ناکامی سے ان میں بالطّب بدولی بیدا بڑئی ہے اسلتے است یہ ارادہ کیا کہ کوئی بڑی فوجی کامیابی حاصل کرکے دارانعوام کو اس آئین جدو جہد سے بازرکھے۔ موقع منتے ہی وہ مِمَك كى طرف روانہ بوگيا ناكه خاندان أسرالي كے خلاف ایک عام انتحاد کی تکمیل کرسے ۱دم لؤت جہازول کا ایک بگرا اور دس ہزار سیاہی <u>اہ ا</u>کتوبر میں بلی متھ سے ساحل آین ی طرف روانہ ہوئے ۔ بنگن کتاکھم کی منتظامی سے یتنام عظیم التاك توبزين برهم بوئين ، اتحاه كا مفديه بكار تابت موا ، قادس برايك ست ساحد کرنے کے بعد آسین کی فوج بفاوت وبیاری سے شکسته حال موکر وایس آگئی ۔ فوجی سازو سامان درست کرنے میں بت بڑی رقم قرض لینا بڑی تھی اور اسوی سے بکنگھم کو مجبورًا بہ صلاح دینا کیری کہ ایک نئی یاربیٹ طلب کیجائے گر اپنی ناکامیا کیوجہ سے وہ جس خطرے میں گھر گیا تھا اسے وہ آجی طرح محسوس كرًا تما و و جاننا تفاكه الح دربارى رقيبول اور سابقه يالينك ك سرروموں میں اسکے خلاف اتفاق ہوگیا ہے۔ گر اسنے اپنی باکانہ جُرائت كبياته يبلے بى اس خطرے كا تدارك كردينا جا اور متواتر حماوں سے اپنے مخالفول پر نون طاری کر دینے کی کوشش کی لارد ازارل کو مادر میں بھیجکر مشیران شاہی کو بیت کر دیا گیا' سررابر شاہی كك اور جار اور محبّان وطن كو اپنے اپنے ضلعوں كا شيرت (الحملع) بناویا کیا اور اس طرح وہ آئندہ یالیمنٹ میں شرکی ہونے سے

بأثبث تم حزوسوم

روک دے گئے ۔لیکن ان لوگوں کے خارج ہوجائے سے ایک ان نے زیادہ نہیب قیمن کیلئے میدان صاف ہوگیا ۔

اگر زمانهٔ مابعد کی قومی مقاومت میں ہیمیڈن اور سم کی شخصیات (البیط بہت عایاں سمجی جاتی ہی تو آزادی پارلینٹ کے ابتدائی سلسلہ کا حرک سرحان البيا كوسجينا بإبد ماكا تعلق اكي بُراف خاندان سعقا جس نے البزیاتہ کے زمانے میں سنٹ جرمنز نامی ای گیروں کے ایک چھوٹے سے کاؤں میں اقامت اختیار کرلی بنی اور بعدکو وہن انا شادار ممل بورٹ الیٹ کے نام سے تیار کیا تھا۔ وہ عظمم کی سرتری میں ترقی کرنے ولو نشار کے نائب امرالج کے عہدے پر پہنچ کیا تقا رُودبار میں قرزقی کے فرو کرنے میں اسنے بڑے کارہائے نمایاں کئے تھے گر اسلے صلے میں اسے نیدفانہ دیکھنا بڑا۔ ابھی اسکی جوانی کا آغاز تھا کیست میں زاق زمانہ کے موافق شاعری وعلم کا ذوق بوق تھا' فطرت میں بند نظری اور انہاک کا خاص مادہ کتا ۔ مزاج بخون اور حوشل تط وطبعت اسقدر مستقل بنتی که نوجوانی میں ایک مزمر لک ہمائے نے اسکے بایہ سے اسکی شکایت کی متی تو اسنے اس پر علوار اسلح مزاج میں تیزی وتندی لتقی اسیقدر اسکا ذہن صاف وہیکون تھا عقد اسبین کی اکامی سے جو عام جوش پیدا ہوگیا تھا 'اسوقت وہی ایک شخص کھا جو اس امریر رور دیر ا کھا کہ بادشاہ کے سائھ کی حقیقی مصالحت کے قبل یہ خروری ہے کہ کہ بارلمبنٹ کے حقوق کو تسلیم کیا جائے ۔ اسنے ابتداہی سے اس امرکو اینا نضب العین بنالیاتھ

. آرنخ الگلس*تان حف*يهوم

که شاہی وزرا سے پالینٹ کو باز برس کا حق ہے انگلستان کی آزادی کا سب سے نازک مسلم ہی تھا ۔ بکنگھم نے جب دارالعوام کی ا المضاسندی پرلیکس دخازان ) کو فربان کرنا چاہا تو البیٹ نے اسی خیال سے اس موقع كو غينت سجها . اسنے يه استدال كيا كه" قانون كى خلاف ورزی کرنے والے فنے بلند مرتب ہونگے ان کی خلاف ورزی میں اتنی ہی بُرمی ہوی ہوگی ۔ بلندیایہ اشخاص اور عبدہ دار اگر نیک صفت ہوں تو یہ خوش تضیی کی دلیل اور ملک کیلئے بہت بڑی برکت نے مگر جب انتهار حکومت سے ناجائز کام لبا حائے تو اس سے برکر کوئی مرختی میں ہیں ہے " نی بالینٹ کے جمع ہوتے ہی الیٹ نے ساننے اگر ایسکس سے بھی ایک بڑے درجے کے شخص کو مجرم عفرانے کی دیمی وی - اسنے جب شم قادس کی تخفیقات کا مطالبہ کیا تو اسنے ایسے تہدیدی الفاط استعال کئے کہ بیارس کو خود وظل دینا پڑا اور یاوشاه نے بھی وہکی کا جواب دہکی ہی ہے دیا<u> اسن</u>ے دارالعولم مواخذ من الموالي المواكر من المجمل المول كر معارا اشاره فرور ولي المنكم كيطرن ب ـ سر اسکاروا دار بتین جو نگا کریا ہوں کہ میں اسکاروا دار بتین ہو نگا کرمیے نسی اونیٰ تزین مارم کی نسبت بھی تنم لوگ جرح وقدح کروجہ صاکیم تم ایسے لوگوں سے بازیرس کرنا چاہتے ہو جھکے مرتب اسقدداند رول اور جہنیں مجھ سے اس درجہ قرب حاصل ہو " بیکن اور میکس کی بازیرس کی بنایر جس حق کو تسلیم کیا جاچکا نفا اس پر اس سے زبادہ سخت حلد نہیں ہوسکتا کھا گر آلیٹ نے بھی اینے اپنی استقاق سے ایک قلع پہلے ہٹنے سے انکار کردیا۔قانون کے

بالتبضيخ جزو سوم

روسے بادشاہ وسد داری سے بی تھا کیونکہ وہ" کوئی کام خلاف قانون بنیں کرسکتا تھا "یس ملک کو گر خابص مطلق العنانی سے سیانا منظور تھا۔ تو وه اسطرح مكن نفاكه ان وزراكو ومددار بنايا جائے جو يادشاه كو صلاح ديني اور اسك احكام كو عل من لات من الليث بمنكم ی ناقابیت اور اسکی رشوت ساتی کے ظاہر کرنے سے باز ہنیں آیا اور دارالعوام نے یہ طے کردیا کہ بادشاہ کی مطلوب رقم اسوقت اوا ہوگی مجب آین شکایات بادشاہ کے حضور میں بیش کر لینگے اور الكا جواب سُ لِينْكُ " جَالِسَ في اركانِ وارانعوام كو و إلَّ ال میں طلب کر کے اس شرط کے خارج کردینے کا حکم دیا اور کہاکہ "میں متبس صلاح ومنفورے کی آزادی وینے پر رضامند ہوں گرنگرانی کی آزادی بنیں دے سکتائ اس ملاقات کو اسنے اس سخت نہید برختم كياكة "يادركفوكه بإليمنت كي طلب اسكا اجراس اسكا التواسب میرے اختیار میں ہے اسلئے اسکا جاری رہنا یا بند ہو جانا سی یر مخصر ب کہ مجھے اسلے آثار ٹیک معلوم ہوتے ہیں بابد " لیکن جسقدر بادشاه ابنی رائے برمشقل نظا اسی قدر دارانعوام بھی ابنی رائے پرمنتکم تھا۔ کینکھر کے مواخذہ کی تجویز منظور بوکر دارالامرا من بھیدی گئی ۔ باد نشاہ کا یہ مورد عنایت ندیم خود اپنے الزام کے سننے کیلئے ایسے متکرانہ ازاز سے اگر دارالامرا میں بیٹیا کہ دارالاقا کے مامورین میں سے ایک شخص سرڈ ڈلی ڈکس نے اسکی طرف تحاطب ہور سخت کہج میں یہ کہا کہ "کیا جناب والا اسے محض نداق سمجھتے میں گر میں یہ دکھا سکنا ہوں کہ جناب سے بھی لیک بلندیایہ

ناريخ الكلستان تؤسوم شفض جو اپنے مرتبہ و اختیار اور تقرّب شاہی کے اعتبار سے جناب سے کسی طرح سے کم نخفا۔ایسے ہی خفیف الزامات پر بیانسی پایکا ہے" دُلوک کے اس سکاران انداز کو دیکھر البیٹ نے زبان طعن وتشنیع وراز کی جس سے یالیمنٹ کی تقریروں کا ایک نیا دور سرع ہوکیا-رانے مقرروں کی سنجیدگی و بے مزہ بحث کے مقابلے میں اس کے الفالل کی دشتی وتندی اول ہی سے علیاں تھی اور اسکے مخافین اسیر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ جذبات کو بھڑکا ما چاہتا ہے۔ وہ اس زانے کے تقتیل جلوں کے بجائے رواں اور زوردار جلے استعال کرا تھا۔ السك سريع العنيم استدلال السك يجمعت بوث شوخ استفارے اسكى بے باکا نہ کعن تو شیع سکی بر موش التجاؤں نے انگریزی زبان کی فضا وبلاغت میں ایک نئی جبلک دکھلادی منتظم کی نمایشی خفیف الحرکاتی مکھ خود ایکی ذات تیک ( جو زرو جواہر سے جھمگاتی بہتی تھی ) سخت اعراضا کا موجب بن جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اسنے سلطنت کے نثیرازے کودیم وبرجم اور باوشاہ کے خزانہ کو خالی کردیا ہے ۔ اسکا نبوت اظہر مراہم سے۔اسکے بیدریغ اخراجات اسکی بے ضرورت دعوتیں اسکی شاندارعاتیں الله المسعونين اللي عيش ريستيال سب زبان حال سے يه شهاوت دیر ہی ہیں کہ اسنے سلطنت کا خون جوس سیا ہے اور بادشاہ کے نزانہ کو نہایت بیدردی سے ضایع کردیا ہے"اسی سختی کے ساتھ البیٹ نے ڈیوک کے دوسرے معائب پر نظر ڈالی ، اسکی طمع ویٹوت سانی "اسکی ناآسوده حرص اسکا تام سرکاری اختیارات کو اینے اغراض كيليع برباد كرنا ايك ايك كرك من يا كيا . البيط في كما كر بادشاه كي

باثبت تم جزوسوم

خوشنودی اسے احکام اسے سرکاری افعال اسی مجلس کی کارروائیاں اسی عدالتوں کے فیصلے سب سی ایک شخص کی مرضی کے تابع ہوگئے ہیں۔ کوئی استحقاق کوئی مقصد اسے راشتے ہیں حائل بہیں ہوسکتا ۔سلطنت اورعدالت کے اختیارات کو اسنے ہمیتہ اپنے اغراض ذاتی کے پورا کرنے کا آلہ بنائے رکھا ہے " آخر میں جنگھم اور سیمین کے مقابلہ میں الیٹ نے اپنی تقرروں کو ان الفاظ پر ختم کیا "حضات والا ایہ شخص آپ کے بورو کے مثل ہے ۔ اسکا فیصلہ موجود ہے اسکے افعال کیسے ہیں اورو فجود کسکے مثل ہے ۔ اسکا فیصلہ میں آپ ہی پر جیمور آ ہوں ۔ وارالعوام کے ہرصنف کے ارکان میں آپ ہی پر جیمور آ ہوں ۔ وارالعوام کے ہرصنف کے ارکان کی بائٹوں ۔ شہر دوں اور بلدیوں کا خیال یہ ہے کہ جار می تام خرابی کا باعث وہی ہے ۔ وہی اسکا سبب ہے اور اسیکو اسکی یاداش میکسا کا باعث وہی ہے ۔ وہی اسکا سبب ہے اور اسیکو اسکی یاداش میکسا جا ہے ہوجانا ہی بہتر جا ہے ۔ وہی کو نقصان بھونجانا جا ہے اسکا خاتمہ ہموجانا ہی بہتر جا ہے ۔ ایسے شخص کو کوئل ڈائن ہی اچھا ہے کہ وہ دوسروں کو نگلیف ہے ۔ ایسے شخص کو کوئل ڈائن ہی اچھا ہے کہ وہ دوسروں کو نگلیف ہوجانا ہی بہتر

نہ میرونیا سے !"

الیت کا یحد جیسا غیر متوقع اور سخت تھا ٔ چارس نے ویسا ہی (اوشالعور سخت تھا ٔ چارس نے ویسا ہی (اوشالعور سخت جواب بھی دیا ۔ اسنے خود بعبت تام دارالامرا بی میخیگر یہ کہاکہ (رعایا بیکنگھم پر جو الزامات لگائے جانے ہیں۔ وہ سب میرے افعال ہیں الیس الیس اور ڈکس طلب کئے گئے اور تید کرکے تادر میں ہمیجہ ہے گئے۔

الیس اور ڈکس طلب کئے گئے اور تید کرکے تادر میں ہمیجہ ہے گئے۔

لیکن دارالعوام نے اسوقت کک کسی کام کے کرنے سے انگار کردیا بیکن دارالعوام نے اسکوت کی کہتے جائیں۔ دس دونے گئے شکش جب یک کہ اسکے ارکان وابیں نہ کردئے جائیں۔ دس دونے گئے شکش نے بعد آخر الیت رہا کر دیا گیا 'گر اسکی رہائی درجقیقت یالیمین کے بعد آخر الیت رہا کہ قہید تھی ۔ مجلس شاہی نے تاخیر کی رائے وی

مر بادشاہ نے جواب دیا کہ میں ایک کھے کی بھی تاخیر نہیں جا ہتا " اور جب وارانعوام نے آخری طوریر یہ مطالبہ کیا کہ کنگھم ممبشہ کیلئے ملازمت بادشاء کے علم سے اس درخواست کو جلادیا گیا۔ البط این عہدہ نائب ابیرالبحری کسے موقوف کردیا گیا اور قوم سے یہ درخواست کیگئی کہ پارلمینٹ نے اپنی شکایات کے رفع ہونے نک جس رقم کے دینے سے الکار کردیا ہے قوم اسے خود اپنی مرضی سے دیدے ۔ سکین عوام میں انہشتہ انہشنہ مقاومت کا خیال ترقی کرنا جاتا تھا بغراستونا یالین کے کچھ دینے سے یع بعد دیگرے سرصوب نے انکارکردا ہ اسکس اور وسٹمنسٹر کے لوگوں بر حب اس دخواست کے بورا کرنے کیلئے زور دیا گیاتو لیک بنگامہ بریا ہوگیا اور لوگوں نے' یارلینٹ یارلینٹ کا شور بجانا شروع کیا کہ بغیر اجازت یارلیمنٹ کے کوئی رقم بنیں مں سکتی " کنٹ کے ایک ایک شخص نے میانفت بر کم باندہ لی متی - بنگھم شار میں تود حکام ک نے اس عطیہ کے طلب کرنے میں تساہل سے کام لیا ، کارٹوال کے وجیلکار کاشکاروں نے یہ جواب دیا كة الران كے ياس صرف دوكائيں بونگى تو وہ ايك كو بحكر بادشاه كى نذر کریٹے گر صرف پالیمنٹ کے توسط سے " آزا دارنہ عطبہ کی تحویز کے اکام رسینے سے چارس مجبور ہوگیا کہ علانیہ قانون کی مخالفت کرے اسنے جبری قرضے سے اس حزورت کو پورا کیا ۔ کمشز امز د کئے گئے جبری قر که وه اس امرکا اندازه کریں که هرایک زمینداد کو کسقدر قرض دنیا جا جو لوگ انکار کریں انکا حلفیہ بیان لیں ۔ جروسنتی کے ساتھ زی

واشتی سے بھی ہر طرح پر کام بیا گیا۔ لاؤ کے زیر اثر یاوریوں نے ہر طرف منبه بر م بع جون وجرا اطاعت "كا وعظ كهنا منتر ع كرويا و وُكَدُّمونونك نے خود جارس کے روبرو وعظ میں یہ کہاکہ محصول نگانے کیلئے بادشاہ کیلئے یارسنٹ کی منطوری شرط نہیں ہے اور بادشاہ کی مرمنی کے خلات كرنا خودكو عذاب الدى كالمستحق بناماً بيك" ـ جن غربب أدمبوس في قضد دینے سے الکار کیا اہنیں جرا وقہا بڑی یا بری فوج بی واخل کردیا گیا ۔ جو تا جر قرضه ندینے پر مصر رہے انہیں فید خانوں میں وال ویا كيا \_ أمرا اور شرفا كو مرعوب كرف كا كام خود كنكهم في اييني ذم بیا ۔ چارس نے جوں کی نحالفت کا تدارک بیکیا کہ چیف حسس کرہو کو فوراً اسکے عہدے سے بٹنا دیا - سبکن تمام نکک میں عام مخالفت بھیل کئی متی ۔ شمال کے تمام صوبے بالاتفاق کا دشاہ کے خلاف ہوگئے ننے لنگنتائر کے کانتیکاروں نے کمشنروں کو قصیے سے نکال دیا شرایتائر ۔ ذُبون اور دارکشائر نے قطعی انکار کردیا۔ آٹھ امیروں نے بسر کردگی لارڈ الكس اور لارو وارك اس مطالب كوخلاف فانون قرار ويكر اسى نغيل سي الکار کردیا ۔ مفصلات کے دوسو معززین ایک قبیدخانے سے دوسرے تبدخا کو نمتفل کئے جانے رہے اس پر بھی جب وہ اپنے خیال سے باز نہ آئے تو ابنیں تحلی نظامی کے روبرو طاخر کیا گیا - ابنیں میں تعنگهم ننار کا جان میدن بھی نفا جو ابھی ایک نوعم شخص تھا جب جان مید حب الوطنی کی وجہ سے اگریز اسے نام کو عزر رکھتے ہیں' اسکا وور اسیوفت سے نٹروع ہوما ہے ۔ اس نے محلس شاہی کے رو برو یہ کہا کہ'' میں قرضہ دینے بر راعتی ہو جاتا گر میں ڈرٹا یہ ہوں کہ مشور فطکا

بات م وسوم خلاف ورزی کیلئے جو بعنت درج ہے سال میں دوبار وہ معنت مجیر همی ٹریکی اس اعتراض کے باعث اسے کیٹ ہاوس میں اسطرح قید میں رکھا گیا ك "قيد ميں حانے كے قبل أسكى جو صورت عتى وه بعد كو باقى تنس رہى " ابک طرف بدولی برمتی جاری تقی دوسری طرف خزانه کا دیواله نگلاحاراتها ایں صورت میں ڈیوک کی گلو خلاصی کی بھی ایک صورت تھی کہ وہ کوئی بری فوجی کامیابی حاصل کرے ۔ اس خیال سے اسنے ایک نہایت ہی بمنونانہ وسرفانہ مہم کیلئے چھ ہزار آدمیوں کی ایک فوج تیار کی منبب كيتمولك كى عظيم النتان جدو جهد من برايك يروسنت كى اميد كا مداركار اس پر تھا کہ فاندان آسٹی کے فلاف الکتان فرانس کے ساتھ متحدہ لیکن کنگھر کی نخوت وغلط کاری کا نتیجہ یہ لکا کہ آخر وہ خود اپنے ہی طلیفوں سے الجد کیا اور الگتان کو یکایک فرانس وسین دونوں کے ساتھ جنگ کا سابقہ بڑگیا - فرانس کا وزیر کارڈنل سنلینو انگریزوں کے سات اتحاد قائم رکھنے کا بجید نواہاں تھا ، وہ اسے حذوری سمجھا تھا کورا کے کسی بورمین جنگ میں وض دینے کا پہلا فدم یہ ہوا چاہئے کہ خود الک کے اندر بروشینٹوں کے باغی شہر روش کو بوری طرح زیر کربیا جائے۔ مهااله من ابس كام من الرزول في بادل ناخاست فرنسيي فوجول كو رِیْنِ کامادی مدد دی تھی گر اب سینگھم نے آپنے کو نکک میں ہر دلعزیز بانے کا ایک المعاون مناون مربيه يه سوي كه وه مبوكينات كى مفاومت مي ان كا معاون

مِو حیاے ۔ مبوکیناٹ کی طرفداری کا جوش سبت بڑھا ہوا نتا اور مکلکھر اس بوش سے یہ فائدہ اٹھانا جامہا تھا کہ شاہی فوجوں کی کامیابی سے تیسم کی نمالفنول کو وہا دے۔ بیں خود اسکی سرکردگی میں سو

جهازوں کا ایک بٹر روش کی اماد کیلئے روانہ ہوا ۔ اس فوج اگرجیہ بہت شاندار تھی گر اس مہم میں جیسی ناعاقبت بینی سے کام لیاگیا تھا وہی بی تباہی بھی دکیفا بڑی ۔ قلعہ سنٹ ارٹن کا بے سود محاصرہ کرنے کے بعد انگرزی فوج کو ایک ایسے تنگ رائتے سے اپنے جازوں پر وایس أأيرًا جيك دونون طرف ياني اور نشيب عقا اس بازگشت مي دومزار آدمی ہلاک ہوگئے اور وَثَمَن کے ایک آدمی کا بھی نفضان ہنیں ہوا۔ تعلیم کی اس حاقت کا بہا نتیجہ تو یہ ہوا کہ چارس اگرچہ فرص سے زیر بار اور شرم سے سرگوں تھا، گر اسے ایک نئی بالینٹ فلب (حقوق كرنا يرسى والسيك كا الدار سابقه يالينك سے تعبى زياده سخت نفاء وربار کے امیدوار برگلبہ ناکام رہے اور محنب والن سرگروہ بہت شان كبياته متخب مو ئے ۔ جن لوگوں نے حال كے حرى قرضے كى خالفت میں تکلیفیں برداشت کی تھیں ان کے لئے پارلمنٹ کی مرکنیت یقینی ہوگئی تھی شخصی آزادیوں کے خلاف جو زادتیاں ہوی تھیں ابکے بغ کرنگی درخوات کو مقدم سمجھا گیا اور باوجود الیٹ کے متورے کے سکتھم کی علیحد گی کو موخر کردیا گیا ۔ سر اس وینیورٹھ نے کہا کہ" ہیں اپنی قدیم اُزادی کے استخال پر فائم رہنا چاہئے ہارے بزرگوں نے جو قوانین بنائے ہیں ہیں چا سے کہ اہنیں بچر بزور جاری کریں ۔ ہیں ان پر ایسی زبروست مالنگر کی مبر لگا دبنا چاہئے کہ آندہ پھر کوئی ممل شخص ان کے توڑنے کی جُرات پارمینط نہ کرے " اہنوں نے ہاتو بادشاہ کے سخت وتبدید آمیز پیغاموں کی پرواکی اور نه اسکے اس کہنے کا کچھ لحافا کیا کہ وو اپنی آزادی کیلئے

اسے " شاہی انفاظ" پر اعماد کریں ملکہ وہ صرف اپنی عرضداشت

حقوق تیار کر نے کے عظیم التّان کام کیطرف ہمتن مصروف ہوگئے۔اس ورخواست من ان تام قوانن كا بأقاعده حواله ديا كيا نفا جس مي رعايا کے تخفظ کا سامان مہیا کیا گیا ہے بعنی بیکہ بادشاہ کی آزادان مرضی سے محصول ورف اور بیشکش عاید نه کی جائی کے کوئی شخص بغیر اینے مسول کے قانونی فیصلے کے دسزایات ہوگا نہ قانون کی حفاظت سے خارج کیا جائیگا اور نہ اپنے مال و متناع سے تحروم کیا جائے گا۔علی ندامغیر الزام کے بیان کئے ہونے کوئی شخص کسی کے خود مخارانہ حکم سے فبد ہن کیا جائیا۔ نہ رعایا کے مکانت ساہوں کے ٹہرانے کے کام میں لائے جائیں کے اور نہ امن کے زمانے میں فوحی قانون حاری کما حا آخری دوبادشا موں کے عبد میں اور زیادہ تر گزشتہ یالین کی برطرفی کے بعد سے ان قوانین کی جفدر خلاف ورزی ہوی ایکا ہمی باقاعدہ فكر كيا عميا على اس رقيع فهرست ك بعد دارالعوام في يه دروالت كى فقى كه" اب أئده سنة كوئي شخص بغير باليمين كى متفقه منظور ك كسى قسم كے "بدية" قرضه نذرانه محصول يا اور اس قسم كے مطالب کے ادا کرنے یر مجور نہیں کیا جایگا۔ اور نہ اس امرکے متعلق یا اسے الکار کی بابت کوئی شخص باز ٹیس یا علف المٹانے پر محبور کیا حا ئے گا' نہ فید کیا جائے گا' زکسی آور طرح پر اسے پریشان کیا جاگا اعلیضرت سیامیوں اور ملاحوں کو (رعایا کے مکانات سے اہمای اورایند این رعایا پر اس قسم کا بار ناڈالیں ، نوحی قوانین کے لئے جو اکام جاری بہوئے ہیں وہ سب نسوخ کردئے جائیں اور آئدہ ایساحکم کسی ستخص یا انتخاص کے نام تغیل کی غرض سے منجاری کیا جائے

الیا نہ ہونے یا سے کہ اس عیلے سے حضور والا کی رعایا کو قانون مک کے خلاف قس وفارت کیا جائے۔ ہم لوگ ملک کے قوانین وضوابط کے موافق ان تام امور کیلئے اپنے حق وآزادی کے طوریر اعلیفرت سے بعن تنام ملتجی میں کہ حضور والا اس اهرکے اعلان کو تعبی مرعی رکھینگے کہ رعایا کیساتھ جن عطیبات مراقات اور کارروائیوں کے وعدے ہوچکے ہیں وہ اس درخواست کے حقوق کے باعث واپس نہیں گئے جائینگئے نیز حفور والا اپنی رعایا کے آرام وآسانش کے خیال سے ازراہ ورمت اپنی اس مرضی کا بھی اعلان فرادینے کہ حضور کے تہم عمّال ووزرا لکے فوانین وضوابط کے موافق عمل کریں کسیونکہ ابنیں پر حضور والا کی نیک امی اور مک کی خوشخالی کا مار کار ہے" جالیں کے ہموار کرنے کیلیے دارالامر به نواهش کی که اسکے" اختیار شاہی" کا تخفا کردیا جاکے لیکن اسکا کیمہ ارْ نبوا - تيم نے خاروني كيسائة بيجواب ديكه "مارى دينواست الكلسّان قوانین کیلئے ہے اور یشرط افتیار قانونی سے ایک جداگانہ شے معلی ہوتی ہے " وارالام انے اسے تعلیم کردیا گر جاری نے النے کاسا جواب دیا۔ اِلْبِٹ کی رائے کے خلاف جن لوگوں نے زیادہ اعتدال کی صلاح دی نفی اکئی ناکامی نے البیٹ کو پیر سب سے آگے کر دہا . اسنے یہ تحریک کی که سلطنت کی حالت کے متعلق بادشاہ کے سامنے رک اعتراض بین کیا جائے اور اس معاملے میں است ب نظیر جرات سے کام لیا لیکن جب اسنے یہ باین کرنا چا اکر وقعی اصل ح کی شرط اول یہ بے کہ عظم کو علمدہ کردیا جاسے تو اسیکر اصدر نے مافلت کی اور کہاکہ اسے میکم دیا گیا ہے کہ اوشاہ کے

باعث جزوسوم

بارنح الكلشان تفرنيوم

وزرا کی تشبت جولوگ بدربانی کریں انہیں روکدیا جائے " آزادی تفریح حق میں اسطرح دخل وینے سے دارانعوام میں ایک ایسی حالت بیش گئی کہ سنٹ اسٹیوں میں کھبی یکیفیت نظر سے بنیں گزری تھی ۔ عام خاموشی کے درمیان الیٹ کایک ابنی گلہ پر مجود کیا۔ اس زانے کے ایک خط سے معلم موّا ہے کہ افہار حذبات کا ایک ایسا منظر انھوں کے سامنے ألي كه ال قسم كي مجانس ميل نثايدي ايسا منظر ديكھنے ميں آيامو - كھيھ لوگ رور ہے نھے کچھ بحث کررہے تھے کچھ سلطنت کی تباہی کی بمِنْتِلُكُ كررے تحفی بعض خدا كے سائنے اپنے اور اپنے ملك كے تصوروں کا اعتراف کرر ہے تھے کہ ہارے گناہ ہی اس حکم کاباعث بی العفل اک رونے والول پر الزام لگارہے تھے ۔سوسے زیادہ آومیوں کی انکھوں سے آنسو جاری تقے ۔ بہت لوگوں نے بولنا عال گر این بحان وجوش کی وجه سے بول نه سے جبی مجی تقرر کرنے کیلئے اٹھا گر وہمبی نک کر روگ ، آخر سراؤ ورڈ کک نے یہ الفاظ زبانے نکانے کہ "میری ہی قلطی و کمزوری تھی کہ نشست کے شریع میں میں نے البیٹ کو روکا نخا درخفیقت اس تام مصیبت کا بانی سبانی ڈریوک عبنگھم

. مگری ملصح کی مو

اس تعض میں ویوک کے نام کے نامل کرنے کی تجویز زور شور کیسا تع منظور کیگئی ۔ الکین اس موقع پر چالس دبگیا ۔ روتیل کی ایک جدید مہم کے لئے روبیہ حاص کرنے کی غرض سے عنگھم نے بادشاہ پر زور دیا کہ وہ عرضداشت حقوق کو منظور کرئے ۔ چارلس ایمی طرح سمجتا تفاکہ اس منظوری سے کچھ حاصل ہیں ۔ اُسے فکریتی تو

یک بغیر مقدمہ چاہ ہے ہونے اور بغیر وج بتائے ہوئے وہ لوگوں کو قید میں رکھتے ۔ اسنے اس معاملہ میں جموں سے مشورہ لیا اور انہول تھ یہ جواب دیاکہ عضداشت کے منظور کر لینے سے اسے اختیار ہر کوئی اثر نبس براً اور حب عضدانت كى بحث الح سامنے آوے كى تودوسر توانین تبطرح اسی بھی تاویل کیماسیگی اور افتدار شاہی پر کوٹی انز بنیں بڑگا۔ اقی امورکے متعلق چارس نے بغیر شطوری پائینٹ محصول اگانے کے حق کو ترک کر دینے یر آمادگی ظاہر کی گر ان محصولوں کے برفرار رکھنے کے لئے اسن اینے خل کو محفول رکھنا جا ا جو حسب وسنور بادشاہ کو ملتے نفے اور انتب میں جہاز کا محصول اور مال واسیاب کا محصول عبی شامل عقا لیکن دارالعوام نے کہی ان منتشیات کونشلیم نہیں کیا تھا۔ بادشاہ نے حبب درخواست کو قبول کرلیا تو پارمینٹ کے بھی امداد کی منظوری دیدی اور عوام نے اسقدر شا دمانی کے گفتے بجائے اور اسفدرالاو روش کئے کہ" باوشاہ کے آبین سے وابی آنیے وقت کےسوا اورکسی ں قع پر کیفیت نظر نہیں آئی متی <sup>ہ</sup>ے گر <del>جارت</del>س نے دوسری رعایتوں *کیلو*ج اس رعایت پر بھی اسفدر دیر می عل کیا که مغضود طابل بنیں ہوا -داراانو م و بے تعرف کے میش کرنے پر مصر رہا ۔ جارتس نے سروم کا اور ترینرونی کیبیائے اس تعرف کو تبول کیا ۔ عبدہم پر دارالامرا میں جب الزام لگایا گیا تو وہ متکرانہ الداز سے بادشاہ کے قریب کھڑا ہوا تغا۔ اب اسکا یہ حال ہوا کد گفتگو کرنے کیلئے اپنے گھٹنوں کے بل جمک پڑا بادشاه في "نبي نبي" كيت بوك اس المايا اور اين برتاو سي یہ ظاہر کردیا کہ ویوک کے تقرب وخصصیت پر کوئی اثر بنیں بڑا ہے۔

باعت تجزوسوم

باوشاه نے بعدمی بیمبی کماکہ" جارج تو تباہ ہوگا تو "نہا نہیں تباہ ہوگا ہم دونوں ساتھ تباہ ہونگے " الیمین کے بند ہونے کے بعد جب یہ متاز مقرب شاہی رہیں کی خلاصی کی نئی مہم کی سرکروگی کے لئے روانہ ہوا تو اسے وہم وگمان بھی نہیں تھاک کیا ہونے والا ہے گر قست کا نکھا مٹ نہیں سکتا ، نوج کا ایک نفٹنٹ حا<del>ن فلٹن س</del>کے یفافل اور اپنی من جمعی کے باعث اس سے انتقام بینے کی کری تا تعرض اے کے بعض بیانات سے اسنے یہ دائے فائم کرلی کہ وہ ہو کچھ بھی کرے بحا ہے ۔ ڈیوک کی روائلی کیوقت یورشمنہ کے ہال مِن ایک از دحام موگیا خیا وه مجی اس مجمع مِن مگله اور موقع یاکر بحنگھم کے قلب میں خنح کھونک دیا۔ حارش کو جب پنجبہ مینجی تو وہ رونے روتے بینگ پر گریڑا ۔ سین دربار سے باہر بڑی خوشیاں سکا كُنين \_ السفورة ك يوجوان طَلبه الندن كي معر الدر مين فلش كا جام صحت یمنے میں ایک دوسرے پر سبقت یجانے کی کوشش کرنے لگے ۔ قاتل حب زنجیروں میں حکرا ہوا ایک بورہی عورت کے سکت سے گزرا تو اس عورت نے کہا کہ اے میرے جیو نے سے داوُد' خدا مجھے الممنان دے " جب ماور كا دروازہ بند مواتو محمع نے یالکر کہا کہ" خدا سیکھے راحت وآرام نصیب کرے " بادشاہ جبوقت ڈیوک کے جازوں کی روائی کا معالید کررہا تھا تو ان مازو کے طاحوں تک نے بادشاہ سے ماتھا کی کر مفلن کی حالی کروکائے کیونکہ وہ اس سے پہلے انہیں کے جُرمے میں واض محا "سکن منگھم کے انقال سے قوم میں جو اللہ کی شعاعین طلوع ہورہی تھیں وہ بہت جلد

باعضيتم حزوسوم

فنا ہوگئیں۔ ڈیوک کا ایک دست پرور (وشق) وزیر خزانہ ہوگیا اور سابق طرمتیں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ الیت نے کہا " فارگر کا تو خاتہ ہوگیا گر تباہ کاری بیتور باقی ہے "

خلبر یہ معلوم ہوتا تھا کہ جارس کی ہے باکلنہ خلاف ضابطکیوں سے [فرم کے اسلے اور رعایا کے دربیان جو وسیع خلیج سفایرت کی حائل بردگئی نفی ا سب (تما رعات اس جارس کے کسی نے نعل سے مزید وسعت کا اسکان بتی نہیں راتھا تمر بالمينث كي أزاوي تغزر ال ومقاع كي حفافت عليه والى أزادى الله بھی زیادہ الکتان کو جو شے عزیز تھی وہ "انجیں" تھی۔ اس عبد کے شرع ہوتے ہی ہر پورشن کے ول یں ایک طرح کی انسرد کی بدا ہوگئی تھی اور یہ افسردگی سال بسال بڑھتی جاتی تھی ۔ دوسرے مالک میں نہب پروششنگ کے خلاف جو عظیم صدو جہد جاری متی وہ یومًا فیواً سخت ہوتی جاتی تھی اور یہ سعلوم ہونے لگا تھا کہ مذہب یر وسٹنٹ کا آخری وقت قریب اگیا ہے ۔ جرمنی میں بروان کابون اور یہوان لوکھر دونوں کیال طوریر آسٹریا کے کیجھولک خاندان کے قدموں کے یعجے پال ہورہے تھے ۔ کینکھم کے تمتل کے بعد روشل کے سقوط سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ فرانس کے ہوگینا کی ایک روان كبيتمولك كارون بامال كرواليكا - اوهر الكلشتان خوه اسى خيال مين غلطا بچاں بقا کہ کہیں ارمیدا کے وقت کاسا ٹبلک خطرہ اسے بیرندیش آجائے اس صور ت حال میں چارس کا لاؤ کو لندن کا استف بناکر میں معالمات کی مررای اسے تعوض کروینا سخت پریشانی کا باعث موگیا ان

گھرائے ہوئے کیرو السٹنٹوں کو اور اسکے زیر اڑ اہل کلیبا اس بیروان الو

كيتي لك نبه سے زيادہ خطرناك معلوم بوتے بصے دومرے مالك می برزور کاسیلیل حاصل جوری تقیل - بیمورشینول کی نظر میں یالوگ فدا وملك دونول سے باغی غے ـ ان كا مقصد يہ عمّا ك جمال ك ہوسک انگلستان کے کلبیا کو پروٹسٹنٹ کلبیاؤں سے علحدہ کرکے ہی كليسا سے قريب كردي جسے يروششن شيطاني منب سوستے تھے ـ لاو وغیره رؤین رسومات کی بیروی کرنے اور حزم و تدبیر کیسات روی عفار كو رائج كررب يحق ليكن البني زميى معامات من وه أزادى عال يقى جو ابتک <del>روم می</del>ن کم ومین قائم نفی ۔ وه بادشاه کی انتی کی ذلت می مِنَّا تَصِ مَ شَامِی حَفَاظَت کبوجه سے وہ ایٹ وقت کے مربی احساس کی بروا بنیں کرتے تھے اور اس حفاقت کی شکر گزاری کے طور پر ابنو سنے نبایت ہی خطرناک وعاوی شاری کو نمبی عقاید میں واص كربيا مُفاء اسقف اعظم ومِثْكُفْ في جير كي نسبت يربيان كي تقاكراب خدا کیلرف سے اِلقا ہُوّا ہے ۔ بدترین مظالم کے مقاملے ہیں وہ خاموثناً اللاحت كا وعظ كِنت رست نف - ابنول في به اعلان كرويا بخالد مايا کی جان وال کلینتہ باوشاہ کے اختیار میں ہے ۔ وہ مذہب کو الکلتان کی آزادی پر ایک باقاعده تطے کا فربیعہ بنار ہے نفے ، انبک اس خیال واقع حیثیت ایک درباری گروه سے زیاده بنیں تنی کیونکه رعایا کی طرح عام یادری بھی یے بیورٹین تھے، گر لاق<sup>ی</sup> کی مستعدی اور وربار کی سرریتی سے يه انديشه بيدا مو جيلا تخا كه الخي تعداد وقوت مي سن سرى كبساته ترقی ہوجائے گی ۔ دورس انتخاص اسوفنت کو ایکنوں سے دیکھ رہے تح حب برلک منبر خاموشانه الحاحث کی بید ونصیحت کانونیت کی د

باعث تج وسوم

اور رویا کی جانبداری کے وعظ سے گئے اٹھیگا۔ دارالعوام کے تمام ارکانیں الیٹ جوش مرہی کے معالم یں سب سے ہیں تھا گر اسوقت مرب کی عازک حالت نے اسلے ول سے تام دوسرے خیالات کو محو کردیا تھا۔ اسنے اپنے والے سے لکھا تھا کہ "خطرہ استعدد بڑھتا جارہا ہے کہ فدای ہم لوگوں کو مایوی سے بجائے تو بجائے " تام ارکانِ دارالعوام ایساہی اندیشہ ول یں گئے ہوئے جمع ہوئے ۔ یہلی کارروائی نمب سے شرمع ہوی ۔ آلیٹ نے کہا کہ انجبل ہی وہ مداقت ہے جھے باعث اس الطنطی ایسی متدویمتاز خوشحالی تغییب ہوی ہے ۔ اسلے اپنے تام کاموں کی ن اسی یر رکھنا جائے کہ ہم الفے اظ سے بنیں بکد اعال سے ہی صدافت کو قائم کھیں ۔ مشرقی کلیساؤں میں ایک تیم یکھی ہے کہ معاید کی ترار کے وقت لوگ اپنی استقامت ظاہر کرنے کیلئے نہ صرف سروقد کھڑے ہو جاتے ہیں بلد تواریں کینے کیے ہیں۔ یں ہی کہنے کی اجازت جاہتا ہو کہ یہ ہتور نہایت ہی قابل تعریف ہے " ارکان نے اپنے سرگروہ کے اس صلائے عام کا جواب ایک پر تمین "اقرار صا لح کے ذریعہ سے دیا۔ ابنوں نے یہ اقرار کیا کہ وہ سی خیال پر قائم رہینگے کہ عقائد کاصیح اقرار صالح مفہوم وہی ہے جسے یالیمنٹ نے قائم کیا ہے اور جو کلبیا کے افعال اور نریبی مفتقین کے عام خبال پر غور کرنے سے اہنیں معلوم ہوا، كُر مَهِب ك منعلق تهم مباحث وفعتَ روك وك كُر وادالعوام في محاصل بحری کی منظوری اسوقت سک کیلئے منتوی کردی تھی حب مک ان نقصانات کی تافی نیکا کے جو ناجار محاصل درآمد ورآم کے اعث وقوع یذیر ہوئے ہیں ۔ اسکے ساتھ ہی دارانعوام نے ان محصولول

اوا کرنے والوں کو باز یک کرنے کیلیے طلب کیا ۔ یہ لوگ حسب حکم حام تو ہو گئے گر جاب دینے سے اس بنایر انگار کرویا کہ باوشاہ نے اپنیں جواب وینے کی ماننت کردی ہے ۔ دارالعوام اس پر اعتراض پیش کرنے کی کارروائی کرنا جابتا کھا کہ اسی انتفاء میں اسپیکر نے یہ اعلان کرویا کہ اسے اجلاس کے منزی کرنے کا حکم ملکیا ہے ۔ یہ صاف ظاہر تھاکہ اسکے بعدی برطرفی عل میں آیگی ۔ بیس مت کے دبے ہوئے غضے نے ایک ہنگا ارمیٹ کی وافی کی کیفیت پیدا کردی ۔ لوگوں نے اسپیکر کو زبر بتی کرسی پر بٹھائے رکھ اور البیٹ نے نئے وزیر خزانہ کو اس کارروائی کے صواح دینے کیلئے نشاؤمات بنایا کیونکه آلیب ایمی یک اینے اس اہم اصول پر قائم تحاک ذمہ داری وندایر عاید مونا چاہئے ۔ اسنے کہاکہ کسی نے بھی یالیمنٹ کے توڑنے کی کر نہیں کی کہ آخر مس خود یارمینٹ ہی نے اسی کو نہوا دیا ہو ۔ اسے ان انفاظ کی سیست تاک المیت بعدکو ثابت ہوی ۔ دروازے میں تَعْنَ لَكَا دِيا كِيا - السِيكِرِ نِي هرجبند اعتراض كَيُّ - باهر سي نقيب يارمنيه نے دروازے کو ست کچھ کھٹ کھٹایا اندر کے مجمع نے بھی نہی یدا کی کر کسی کی کید میش نگی - انگستان کی آزادی کی اس آخری گوش میں اکثر ارکان نے سفاہش ومرحبا" کے شور کے ساتھ الیط کی تائید ی به ستعدد تنجیزیں منفور ہوئیں اور دارالعوام نے یہ طے کردیا کہ و شخص نبب میں کسی قسم کی برحت نگاہے کا یاج وزیر ایسے محمول لگائے کا عنیں بالینٹ نے منظور نہیا وہسب سلطنت ودولت کے سخت وشن سَمِ على الله على بدا رعايا من سے جو شخص بختی خالمر نا جائز افعال ومطالبات بر کاربند بهوگا وه بھی " الگلشان کی آذادیگا

راد کرنے والا اور مک کا وٹن مقور ہوگا " کر

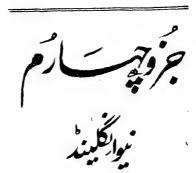

استاو - سر بيكراف في "اي الله عد" ( History of the United States) مِن الرَّكِم كِي آباد كاري كي كيفيت سبت خوبی سے بیان کی ہے البتہ سیس جریّت میں کھے خلاف ہے اس تقیع مر گارور کی آیج سے پہوئی ہے ۔ اللہ کے متعلق خود اسی کا مشہور ومعروف"روز نامحیہ" اور اسك مراسات ويكف چائ - ليمت بن اس في جوكام انام وف انسي يراك کی ہج آمیز کتاب "کنیڑ بری کی قست" (Canter bury's Doom) میں سمانینه کرا چاہئے۔ } ( مسٹر وائل کی کتاب "امرکی کے اگرزوں (The Euglish in America)

اس نہرت کے علمے جانے کے بعد شائع ہوئی ہے۔ اوٹیر) معلقت والى بالينك كى برطرفى كا زاد الكنتان اور تام ديا من الكلتاليم نبرب پروشنٹ کیلئے روز سیا، نقا گر اسی ایوسی کے عالم میں بورٹینوں اسمی ونیا نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ۔ بھول کینگ دو ، یُرانی وینا کے بوجدكو بكا كرف كيلئ نئ ونياكى طف متوجه بوئ " ان الفاظ سے

بأرنح الكلستان لفشهوم

کیٹنگ نے جو کیھ بھی مراد لی ہو گر وہ اس سے زیادہ موزّ واہم نابت ہوے جو اسوقت خیال میں آسکتے تھے ، چارس کی تمبری بالیمیٹ کے بند ہونے کے بعد ظلمو ستم کا جو زانہ آیا اسی زانے میں بیور پینوں کی

بك جاعت كشر في الرك ولمن كرك نيوالكليندكي رياسي قائم كي \_ شالی امرکد کے بسنے والے اگریزوں میں پیورٹین کسی اعتبار کے سبی

مقدم بنیں تھے اسخری ونیا کے دریافت ہونے کے بعد ابتداؤہو حالا بیش آیے وہ ایسے بنیں تھے کہ ان سے وہاں کی آزادی کی

تنبت كونى الجبى اميد قائم كياسك بالكر نتيب بالكل برعكس بوالبني لوثة كى سب سے زياده متصب اور سب سے زياده ظالم سلطنت اسي

کو اس تراعظم بر وسیع اقتدار حاصِل ہوگیا اور تملیکو اور بیرو کی دولت

سے اسکا خزانہ الل الل بوگیا کر ایس کے بہار جنوبی سندروں کیطن جاتے نئے اور اہین کے آباد کاروں کا وعویٰ بھی یہی بھا کہ اس وسی مجلم

کا جنوبی حقبہ کیبخولک بادشاہ کا حق ہے ۔ عُنِ اتفاف سے انگریز شال امرکمہ کے ترصیب ووران بواج میں اُرے - در قیفت اللّٰتان

کا خی اس براعظم کے اصلی حقے پر اسین سے بھی پہلے فائم ہودیا ہما کیونکہ کولیں کے سوال امریکہ یہ چینے کے قبل ہی سیسٹین کیبٹ عامیاً

م انگرز جاز دانوں کو گئے ہوئے برال سے روانہ ہوکر سواحل امرکی ير حنوب من فلوريدا يك اور شال من خليع لميس مك عير لكا آيا سخا كيب كا تبائي ولمن جنبوا تحا محر وه الكلتان مي يبدأ بوا اور وس

ساسنے یووش یا کی متی نیکن اس صاحب ہمت جاں گشت کے بعد کسی دورے اگریز نے او ہرکا رخ بنیں کیا بیتن نے نی ونیایں

این شونشای قائم کرلی اور انگلتان کے مال میوفاؤ ندلیند میں مجیلی ہی کرنے پر تناعت کئے بیٹے رہے الزیبھ کے عہدتک اگریزوں کو دو بارہ نئ دینا کی طرن توج بنیں ہوئی ۔ براعظم امریکہ کے شالی ساعل کیطرف ، ۱۵،۹ سے آیشیا کا راستہ معلوم کرنے کے خیال میں سفرقی انگلشان کاایک جازرا لیریر یر جا بھنیا اور واں کا نہائے طلا کے موجود ہونے کی خبر لیکر وایس آیا۔ اس خبرکو سکر ست سے جانباز خلیج بیفن کے تو دائے بون كو جييل كر وال يخيخ ير آماده مو كئ حمن اتفاق كه يه لوك سونے كى نلاش میں ناکام رہے کاور ان میں سے اکثر عنبور کمینت اشخاص نے پیٹی ك ورب نوآبادي قائم كرنا جائي - سكن اس حضة مك مي سروى كا زانه بہت دراز ہوتا تھا اور مک کے اند جابا انڈین جنگر قبائل موجود تھے اس وجبر سے ان ابندائی آباد کاروں کوسخت وقت کا سامنا ہوا۔ مر مفری کلیٹ اس زانے کے بند حصلہ لوگوں بی سے بھا۔ اسے جب تبادی قائم کرنے کی کوشش میں اکامی ہوی تو وہ انگلتان کی طون یٹا سکین راستے ہی میں طوفان سے بلاک ہوگیا ۔ حبب اسکی محموقی سی کشتی کی رشنی رات کی تاری میں ہمیشہ کے لئے گل ہوی تو لوگوں نے اسکی زبان سے یہ یادگار انفاظ نفلتے ہوئے کسنے کہ وی کے راستے سے بھی بہنت اتنابی قریب ہے جتنا نشکی کے راستے سے ہے " اسے سوتلے عِنْ سروالشر رائے نے ملک نہم روانہ کی جینے تابنا، پیمکو کا پنہ عِلا یا۔ انح درافت کے ہو سے اس مک کو النزیتھ نے اینے لفت وربن ریا دوشیزہ) کی بناپر ویجینیا کا نام عطا کیا اس ملک کے دریافت کرنے والوں کا خبال ریخا کہ وہاں لوگ اذمنہ زریں کی زندگی گزارتے تھے یے

رالے کی اسی اکتفاف کے وقت سے یورپ میں تنباکو اور آلو کا رواج ہوا ۔ لیکن ان کسنے والوں نے سونے کے خبط میں پڑکر اپنی توت کو ضایع کیا اور اصل باشندگانِ مک کی وشمی نے اہنیں ساص سے نگال دیا ۔ شالی کیرولینا کے دارالحوست رائے سے ابک سروالررك كى ياد تازه ج گريانم اسكى كاميابى كا نيتج بني ج-بلکہ بعد کے توگوں نے اسکی کوششوں کے اعتران کے طوریر آئین وارالحكومت كا بينام تجريز كيا تفا بيسيك كي مشغل آبادي جمز اول کے اوائل عہد میں شروع ہوئ کھی اور اسکی فامیابی کا باعث ۱۹۰۹ یہ نخفا کہ آباد کاروں کو بفتین نخفا کہ نئی دنیا کے فتح کا راز صرف منت وجفائشی میں مضمر ہے۔ اولًا جو ایک سو پایج آباد کاریہاں آئے انَ مِن سے المتاليس شخص معزز طبقے سے تعلق رکھتے نفے اور صرف بارہ نفر کسان عقے ۔ ان کے سرگروہ جان ہمتھ نے نہ صرف بیسیک کی وسیع فیلیج کی تعیقات کی اور دریا، بولومیک ودریا،سکونے کا پتہ گایا بکہ قط وسکرشی کے باوجود اپنے جیموٹے سے گروہ کا اتفاق قائم رکھا بیانتک کہ ان لوگوں نے محنت وستفت کا سبق سیکھ ہیا ۔ انگلتان میں آباد کاری کا ارادہ کرنے والوں کو اس نے جم خطوط بھیج اس میں یرزور الفاظ میں یہ لکھا نخا کہ" سونے کا خواب دیکھنا ترک کرو اور نئے ملک میں محنت کے سوا اور کسی ذربعه سے نفع کی توقع نہ رکھو " استے دانشمندی بیکی کہ مراؤوادد كيبلئ ايك حصّه زمين كا مخصوص كرديا اور اسطرح ممنت بيشه لوكون کی آمد کے بعث یانج بی کی کوشش میں ورجینیا کی قسمت جیک اٹھی۔

بانت تمرز وجهارم

لوگ مکانوں کے بنانے اور غلے کی کاشت پر جبک بڑے ۔ دارالصدر جیز میان کی است پر جبک بڑے ۔ دارالصدر جیز آؤن میں دجو بادشاہِ وقت کے نام سے موسوم تھا ) سرگوں کی بر تنباکو کی کاشت ہوئی تھی ۔ بندرہ برس کے اندر اندر اس نوآبادی بر تنباکو کی کاشت ہوئی تھی ۔ بندرہ برس کے اندر اندر اس نوآبادی بر تنبی بر ت

کے بانندوں کی تقداد بائخ ہزار نفوس یک پیچخ گئی ۔

الگلشان کے توانین اور اسے نیابتی تنظیات دنیا میں سب سے { آباء زائرین یہلے ورجینیا ہی کی نوآبادی میں رائج ہوئے ۔ جارش کی مکہ ہزمیام کل ك نام بر ايك دوسرى نوابادى ميلينيدك نام سے قائم بوى جسى كيفيت يہ که شاہان اسٹوارک کے بہتن مشیروں میں ایک شخص کیلورٹ ( الارة بالعمور) تھا' اسنے نبیب کیتھولک اختیار کرلیا تھا اور اسلیے اسے اور اسطے ہم نیب نوواردوں کو دریا، یوٹوسیک کے یار اورجیسیک کے سرے پر اپنے گئے ایک جائے پناہ جہنا کرنے کیلئے مجبور ہوا کرا۔ اس نئي نستى مي ايك اليا اصول رائح كياكيا جو اسونت نه الكلتتان میں رائج ہوا تھا اور نہ بوری کے بیٹیر حصص میں شائع ہوسکاتھا اس نئ آبادی میں یہ مکن نہیں تھا کہ سب کے سب بسنے والے نہ ہے۔ نہ مب کیتھولک ہی کے بیرو ہول اسلئے وال سب سے بیلا قانو بر بنایا گیا که" اس صوب می کسی شخص کو جو حضرت عیسی رایان رکھتا ہو کسی قسم کی رحمت یا نگلیف ہنیں ہوگی نہ اسکے عقائد نہی کے باعث اُسے کسی جیتے سے آزار بھنچگا' نہ اس کے فرالین ندیمی کی با آوری میں کسی قسم کی نقل اندازی ہوگی "اسمتھ کے ورصنیا میں آباد ہونے سے چند برس بعد بالیمور نے میری لینڈ کی آبادی قائم کی لیکن بیروان براون جنیس جیر کے عبد میں ایمسروم

بانتضتم حزوحهام

بھاگن پڑا تھا' اس سے ترتوں پہلے یہ عزم کریج سے کہ الینڈ کوچھورکر نئ دنیا کے بیابانوں کو آباد کریں ۔ ورحینیا کی آبادی کے مشکلات ولگایف کو سکر ان کی ہمتیں ذرا تھی لیست نہیں ہوی تنفیں ۔ انجے سرگروہ جان دا نے لکھا تھا کہ "ہم ولن کے لطف وآرام کو خیر باد کھ چے ہی اور شداید عزبت کے برواشت کرنے کے عادی ہوگئے ہیں۔ ہم سبکے سب جفاکش وکفاہت شعار ہیں ۔ خداوند بسوع سینج کے مقدس عبدیہ ہم سب کیدل و کیزباں ہی اور اسکی خلاف ورزی کو ہم سبت بڑا گناہ سجتے رہی اس معاہدے کے روسے ہم اپنا فرض سجھتے ہی کہ ہم اپنا انفرادی وجموعی خیر سگانی کی سختی کے ساتھ یابندی کریں ۔ ہارا طال ان لوگوں کاسا بنیں ہے جو ذرا ذراسی باتوں سے ہمت ہار دیتے بن"۔ یہ لوگ ہالینڈ سے ساؤ سیسین میں واس آکے اور وہاں سے دو جہازوں میں سوار ہوکر نئی سرزمین کو روانہ ہوگئے ۔ لیکن ان دو جہازوں بی سے ایک جہاز بہت جدد واپی آگیا اور صرف دوس جہاز میفلاور نے ( جو کُل ایک سو اسی ٹن کا نظا اور جبیر اکتابیں اگا وطن مع اینے خاندانوں کے سوار تھے ) اینا سفر جاری رکھا ۔ اس جیوٹے سے گروہ کو زان ابعد کے لوگ از راہِ محبّت آباء زارین کے نام سے یاو کرتے ہیں ۔ یہ لوگ میسوسٹس کے ویران ساحل یہ اُر ے ۔ اور اس اگریزی سندرگاہ کی یادکار میں جہال آخری بارالکا جهاز تخيير تحا ابني جائے ورود كانم "بليتح" ركھا - ابنين ببت طبع طویل وشدید موسم سرا سے سابقہ یرا کیلی وقط کی مصنتیں برداشت كرا يري اسى طرح كى محنت وتكليف مين كئى برس كزر كيُّ اور ايكفّ

بانتشتم حزوجارم

ایسا آئیا کہ"لوگ شام کو یہ نہیں جانتے ہے کہ صبح کو کیا کرنا ہے" باؤٹو یہ لوگ بہت مسقل مزاج وفنی تھے کیے ہے بھر بھی ان کی ترقی میں بہت دیر لئی ۔ دس برس گزر جانے کے بعد ان کی نقداد حرف تین سو نفوس بمک بھینی تھی ۔ بیکن باوجود اس قلت تقداد کے ان کی نو آبادی آخرالام بہت مستحکم بنیاد پر قائم موگئی اور محض تازیر بیا کے سوال کا فاتمہ بوگیا ۔ ان غریب تارکان وطن کی مصیبت کے زانے میں ایک ہم نہب نے ابنیں انگلتان سے لکھا تھا کہ "تھیں اس امریر انسوس نرکزا چاہئے کے ابنیں انگلتان سے لکھا تھا کہ "تھیں اس امریر انسوس نرکزا چاہئے کہ تم نے برف تورکر دوسروں کیلئے راشے صاف کردئے میں حجب سک دنی قائم ہے یعرب تھارے ہی حضہ میں رہیگی "

دیا قائم ہے یوزت تحفارے ہی حضہ میں رہیں"

منانی امریکہ میں جب سے برورشوں کی یہ جھیوٹی سی نو آبادی قائم (برورشول کی یہ جھیوٹی سی نو آبادی قائم (برورشول کی آبھیں اسکی طرف نگی ہوی ہتیں چالی کی مروشوں کی آبھیں اسکی طرف نگی ہوی ہتیں چالی کی مروشوں کی آبھیں کہ اس جھیوٹے سے بی ستھ کے قریب ہی ایک نئی آبادی قائم کیجائے ۔ انتکاناً کر کے شہر نیشن کے سودالو نے اس تجویز کے عمل میں فائم کی برای مرد دی اور ان کی اسی اعاد کے اعتراف کے فامر کے نامر کے خام ہوئی متی ہا ہوئی کے خام ہوئی کی دارالصدر کا نام امین کے شہر کے نامر کی انوا کی اسی عوائے کو برطون کرنے کے قبل چالی کیا ہوئی متی ہا موٹین کو برطون کرنے کے قبل چالی ہوئی متی ہا موٹین کی دوستے مساہوشش کی نو آبادی قائم ہوئی متی ہا موٹین کی دوستے مساہوشش کی نو آبادی قائم ہوئی متی ہا موٹین کی دوستے مسابوشس کی ناکامی اور انگلستان میں خدا برتی کی دارہ میں خطرات کی زماد تی نواج باعث ان لوگوں نے یہ خواب دیکھنا شوع میں خطرات کی زماد تی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دیکھنا شوع میں خطرات کی زماد تی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دیکھنا شوع میں خطرات کی زماد تی کرین پر نہیب وازادی کو معنو کی وشقل جائے امن

حاصِل ہوستی ہے ۔ یارلینٹ کے بند ہوتے ہی تاجرین ومعززین الک کو بحر اوتیانوس کی دوری جانب ایک بڑی نوابادی قائم کرنے کی تجویر انجار نے لگ اور ہر ایک پیورٹن کے گھریں ساچش کے نے عادت کا جرط ہونے لگا۔ افتضائے زمانہ کے موافق اس تجویز کا خیرمقدم عاموش و یادًار جش کے ساتھ کیا گیا اسکین ایک تارک ولمن کے الفاظ سے معلی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اہمت ویرچش انتخاص کیلئے۔ یھی وطن کو خیراد كبنا كسقد صبر آزا عقاء اس قهم كے خيالات كے حواب ميں و تحقرانيا اصغر نے کہا تھا کہ "جہان میں بہترین طریقے سے خدا کی عبادت کرسکوں 'اور اور اینے عزر ترین دوستوں کی صبت کا تطف حاصل کرسکوں اسی کومیں اینا ولمن سجفتا ہوں" ہوگوں نے اس جواب کو بیندیدگی کی نظر <u>سے</u> دیکھا اور پیورٹینوں نے اس کثرت کے ساتھ ترکِ وطن اختیا کیاکہ انگلتا میں کبھی یہ صورت بیش ہنیں آئی تھی ۔ پہلے دوسو آدی سیلم کوروانہو اس کے بعدی جاب و ختواب کے ہمراہ آکھ سو آدی اور کا کھڑے ہو اور با دشاہ کی ستحضی حکومت کے پہلے سال کے غتم ہوتے ہوتے مزید سات سو آوی مک سے مکل گئے ۔ جنوب کے سابق تارکانِ وطن ١٩٣٠ كيطرح يُكروه يريشان حال اوباش ويوالخ اور جرائم بيشه وگول كا غول بنیں تھا نہ سیفلاور کے "زائرین اولین" کے مانند بیب کے سب غريب ووسكار اشخاص تقع بلك ان من زياده تر الربيشه اور متوسط طبق کے وگ تھے ۔ بعض بہت بڑے صاحب جاداد بھی تھے ۔ کائن کر اور راجرولیمز جیسے میروش یاوری بھی ان میں واخل تھے اندن کے ہوشار قانون بیشہ اور اکسفورڈ کے نوعم طلبہ سے بھی یکردہ خالی

ا اعتبت تمرح

ہیں تھا گر اسکا زیادہ حقہ لنگنشائر اور مشرقی صوبوں کے خدائرں کی اوپر مشتی تھا ۔ اس کوشش میں شرکیہ ہونے سے ان کی غرض عرف یہ تھی کہ وہ اپنے سہترین مقاصد کو حاصل کرسکیں یہ لوگ کسی ونیاوی غرض سونے جانی کی حرص کیا ہوٹ مار کے شوق میں اپنے کلک سے بنیں لکھے تھے بلکہ صوف خدا کے خوف اور خدا کی عبادت کے وفور شوق نے ابنیں کمک سے بوش موق نے ابنیں کمک سے بوش موق نے ابنیں کمک سے دفور شوق نے ابنیں کمک سے دفور شوق نے ابنیں کمک سے دفور شوق نے ابنیں کمک ہو گئے ہوش کے باوجود ان کے دل اس صدمہ سے خالی بنیں تھے کہ وہ اپنے الگلستان کے گھروں سے علیمہ ہونے پرجبور ہوسے - الگلستان کا عام حب ان تارکان ولحن کی پہلی مختصری جاعت کی نظروں سے عالم بین بونے نگانی بیاخت ان زبانوں سے نگلا کہ شے

م رخصت اے اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں -

و نھراپ کے ہراہیوں نے اپنے ان بھائیوں کو ج پیچھے رو کئے تھے لکھا تھاکہ جب ہم بیا بانوں میں اپنے عزیبانہ جھونیر وں کے افر رہتے ہونگ تو ہارے دل تھھاری ہدی ہری کیلئے ارزوؤں کے سرتیج بنے بھو ہر اسلامیں اسلامی کیلئے اور وال کے سرتیج بنے بھو اسلامیں الیال کے باعث جو نشایہ خوف و فعد اللہ اور موران

یا نہیں - ہروقت ایک نیا خیال قائم کرتا رہتا ہے اور جو خیال اس کے وران میں آجا ہے جابتا ہے کہ تمام معامات کو اسی رنگ میں رنگ و تم چاہوتو اے اپنے ساتھ رکھاہ گر لیتین الو کہ بجیاؤ گے ۔ الله درهیقت ایک خنگ مزاج ' تعلی بیند ادام برست شخص تھا گر دربار کے تام مقدّایانِ دین میں دہی ایک شخص تھا جنے اپنی ذاتی محنت ' اپنی دلی بغرض این نایاں قوت انتظام کے باعث ترتی حاص کی نتی اسکا توہم، اِس حدثک برُھا ہوا تھاکہ اسکے برُہنے کے کمرے میں ایک نغمنع جریا أَكُنُ نُو اسْنَ أُسْتِ بِهِي خَاصِ المِيتِ دِي - بِعِدكُو جِب وه بمه تن سلطنت کے معاملات میں مستغرق ہوگی تو اسنے تجارتی معاملات سے اپسی کابل واقفیت پیدا کرلی تھی کہ تندن کیک کے تاجر اسے ہی كام مي ماهر مجھنے كے تھے - تدرّ كا البتہ اس ميں كہيں يته نبي تقام کین اسے انٹر وقوت کی اصلی بنا اسکے مقصد کی کیبانی تھی ۔ اسیں دورمنی منگیالی سینگی موجو و تھی اوراس نے اپنی تام قوت صرف لیک مفصد کے عاصل کرنے یر صف کردی نفی-اسکا خیال یہ مقا کہ الكُشتان كے كليا كى وانعى خينيت يه بونا جائيے كه وه كبيته لك كليا کی ایک شاخ ہو اور اسیں حب ضرورت اصلاح کریباعے۔ انگلستان كليبا كو اس حالت ير لان كييك وه عزم بالجزم كرجيكا تقا . وه روما اور کالون دولوں کی بیعتوں پر کیاں معرض تھا اور کلیا کے رسوم وعقار کو اس حالت پر لانا چاہتا تھا جو علس تخیا سے قبل کی صدور میں یانی جاتی تھی ۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کا بہلا قدم یہ تھا کہ بِرَامُكُم كَ مِنْتِ كَلِيباؤُل سِيم كليات الْكُتان كَ مِو روالط الله

بأريخ الككستان غضتهوم

بالثبث تم جزوجارم

باقى ره كئے ميں وہ تحقيم منقلع كردئ طائي - لادكى دائے ميں اساتف كى عانشين كا مشله كليساك اصل الاصول تقاء اور حرمني اور سور ركيند مين بيروان لوتقر وكالون سف اسافف كى خرورت سد الكار كرديا تخا اسلة ﴿ السَّكَّ خِيالَ كَ مُوافِقَ ﴾ كليما كے اند الكا شار باتى بى بنيں رہا تھا حِيْكِ فرانس کے ہوگینائے اور فلینڈرز کے والون بناہ گزینوں کو عبادت کی جو آزادی عطاکیگئی تھی وہ اسی بنایر دفعتہ واپس لے لی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ انگلتان کے طریق عبادت سے اتفاق کریں اسلنے رواروی کی مو فع میں یوگ نہایت کثرت کے ساتھ جنوبی سوامل سے ہالینڈ كو عِلْهِ كُنْهِ وَ الكَرِيزِ سِيابِي وَتَجَازُ جِو مَالكَ غَيْمِي مَقْيِم عَقْفِ وه التِّكُ بے روک نوک کالوتی کلیاؤں کی عبادت میں شائل ہوتے تھے اب ان سے بھی الگلتان کے طریق عبادت سے اتفاق کرنے کی خواہش کیگئے۔ اگربزی سفیر مقیم بیش کو تناران تون کے ہوگینائی عبادت گاہ میں عبان کی مانعت کردیگئی ۔ لاڈ تراعظم کے پروٹسٹیوں سے جس قدر دور بوتا جاتا تحقا اسيقدر وه بالاراده يا بل اراده وما سے قريب ہو؟ جاماً تھا۔ اسکے کلیتہ کے موافق رما اگرچیہ بیص غلطیوں اور پیعتوں کے باعث انگلتان سے الگ بروگیا تفاکرفی الحقیقت وہ کلیا کی ایک عِائز شاخ تھا اور لاؤ انہیں غلطیوں اور بیعتوں کے سانے کیلئے بہت بڑی کوشش کررہ تھا۔ ان موانعات کے رفع ہوجانے کا فطرتی نتید سی بوتا که دونول کلیا عیر متحد بوجاتے اور لاؤ بھی خواب دیکھ را تقا کہ اصلاح کے زمانے سے دونوں کلیاؤں میں جو فیلج مائل بَوِئَى بِ اسِيرِ ايكِ بِنَ بنادے ۔ لاؤ كو خفنيہ لهورير كارونل كى كلاه كے

مِش کے جانے سے نابت ہوتا ہے کہ رما کا خیال یہ تعا کہ الواسیکا کام انجام دیرہ ہے لاؤ کا اس منصب کے قبول کرنے سے انگار کونا اور بطور خود رسوم مروجیر متواتر اعتراضات کرتے رہنا اپنی جگدیری أبت كراً ب كروه في الحقيقة نادانسة طورير روا بي كا كام انجام ورايط سکا خیال بیتھا کہ مرمب کا عام تحاد زانے کے ماتھ ہے مگر کلیسائے لگلتا یں کینتھولکوں کے خیالات اور کیتھوکلونکے طریقوں کو ایک بندسطے پر لكر وه اس أتحاد كيليُّ راسته صان كرسكتا عقا ـ السكي راست مي سيت بڑی دقت مرمب بیورٹین نے بیدا کررکھی متی دور انگلتان کی آبادی کے دس حقول بیں سے نو حقے اس مذہب کے معتقد تھے اسلنے اس نے بے حتی سے اس مربب کے خلاف جاد شروع کرویا کیری جِیْنِتِ کا سنف اعظم موکر جب کلیائے الگلتان کی باک اسکے بات یں استعقاعتكم لَكَيْ تُو اسْتِ فِرْأُ بِي إِنْ كَمِينَ كُو بِيوِرِيْنِ إِدِريوِل بِرِحْد كرنے كے لئے ایک مشقل آله بنالیا - رکرول (Rector) اور وکارول ( Vicar ) کی تنبیه کیجاتی اہنیں مطل کیا جاتا اور وہ انجیل کا وعظ کینے " سے روکے جاتے نفے سفید عباؤں کا استغال اور ناگوار رسوات کا بحالانا پورٹنوں کے على الرغم مرزيى طبقے ميں بود جارى كياگيا ۔ شهروں ميں تكير كيلئے جم مقامات بنائے گئے تھے وہ پورٹین واعظوں کے بہت مفیدمطلب تھے ان کیچروں کے سلسلے کو بھی سختی کرکے روکا گیا ۔ بیورٹن داخلو نے دیبات کے مغزین کی بناہ و دھونڈی گر اسقف اعظم نے فوراً ان مغززیں سے اپنے لئے بیش ازمقرد کرنے کے منی کو سلب کرایا طلائکہ اسوقت کک بیلوگ اس خی سے متفید ہوتے رہے تھے ۔

بالصينة تم غروتها م

دہات میں یادریوں کی جقدر عظمیں خالی ہوتی جاتی تھیں ائ چرچ کے اساقف ان پر ایسے لوگوں کو مامور کرتے جاتے تھے جو کالونیت پر تبرا كرتے اور بادشام كى بيمون وجرا الهاعت كو قانونِ هذا كا ايك جزو تبا تے ۔ پورٹین بہت جلد اس وقت کو مسوس کرنے لگے اور ابنوں نے اسکا توڑیہ سونجا کہ اوفاف کی آرنی کو خریس اور حقیقت واروں کے توسط سے پروششٹ بادربوں کو مقرر کرائیں گر لاد کے ان حقیت داد کو کورٹ آن کیچکر اعدالت فزان ) کے روبرو طلب کرکے عجام اس طريقے كا خاتم كرديا - به داروگير يادريوں بى ك محدود نبي متى بلك علم لوگ بھی اسکی زو میں آگئے ۔ دو آخری حکمرانوں کے دور میں جیبی انميل ( جسے جينوا کي انجلين کہتے تھے) انگريزوں ميں عام طورير رائج ہو گئی تھیں اس کتاب کے حواثنی پر کالونیت کے اصول اکھے ہوئے تھے اس کے ان کی درآمد کی بھی مانفت کردیگئ ۔ عشائے رہانی کے ادائ رسوم کے وقت بیٹے رہنا طریقہ عام ہوگیا تھا لیکن اب گھٹنوں کے بل جیکنے پر زور دیا گیا۔ اور اس مکم کی تعبیل سے انکار كرنے كے باعث سيكرلوں آدمی ملت سے خارج كر دئے گئے مرينيا كرف كا ليك اس سے بحى زاده تكليف ده ذريعً يرتكل كه دونوں خہی فرق یں اقوار کی حرمت کے بابت سخت اختلاف رائے نظ بورٹین حضرت عیمی کے اس دن کو ببودیوں کے سبت کے شل قرار دیتے تھے اور جطرح یہود سبت کی حرمت کرتے ہم المج وه اتواركي حرمت كرنا چا ستے عقص مسلط خلاف لاؤ كي تخال یا ایری الوار کو کلیا کی اور تعطیلوں کے مانند ایک تعطیل سیمنے تھے

أيخالك تنال حُقيوم

اور اپنے پرؤں کو عبادت کے بعد اس قسم کی سیرو نفری کی رغبت والے کے تعب کا رواج " اصلاح " کے قبل کھا جیر اپنے وقت میں ہائی بیرج کے باوریوں کا طرفدار نفا اور اسنے کھیل تا شے کی ایک کتاب بھی نتائع کی تھی جس میں جید کھیلوں کو الوار کے روز جائز ومناسب قرار دیا تحفا لیکن پارلین باحرار دورری جانب مائل متى اور اسنے ازرو ئے قانوں انوار كى تفرىجوں كو ناجائز قرار ویدیا تھ اسیں شک بنیں کو ملک کا عام خیال اتوار کی حرمت کو زیادہ پابندی کے ساتھ مری رکھنے کی طرف اُئل تھا۔ اس آنناء میں لاذ في كاك اس معالم كو ايك معركة الآرا مسك بناويا، جيف حبش رجرہ سن نے اس قانون کو مغربی اضلاع میں رائج کیا تھا لاڈنے اسے ملی شاہی کے دورہ طلب کرکے اس بری طرح اسکی مرزئش کی کہ بڑھا چیف جسش یہ کھتا ہوا لکلا کہ "میرے گلے میں صرف انتقاباً کی ریٹی اسینوں سے پھندا لگادینے کی کسر ربگئ تھی ۔ ایجے بعد لاڈ نے مراکب یاوری کو یکم دیا کہ انوار کی تفریح کے سعلق منروں یر اعلان کیا جائے ۔ پیورٹین پاوریوں میں سے لیک پادری نے اس عكم كى تعميل كرنے كيلئے اعلان كو بره ديا كر آخر ميں بيعني خيز فقره بھی کہدیا کہ اے لوگو تمنے خدا کا حکم اور انسان کا حکم دونوں کو، مَن ييا \_ اب حبى جابو اطاعت كرو" ليكن إدريوں كى جاعت كير اسفف اعظم کے حکم کی نغیل سے الکار کردیا ۔ اسکا انجام دی ہوا جو اور نہیں یا خامون رہے کا علم دیا گیا یاوہ اپنی علمونے کے اور وطلب کئے گئے اور ابنی بیا خامون رہتے کا حکم دیا گیا یاوہ ابنی علمونے

174

بالنب تم جزدجهارم

بٹادے گئے ۔ صن ایک اورج کی اعنی کے اند کیس نصبوں کے یادری این این جگھوں سے خارج کروئے گئے ۔

) ربی جھوں سے حارج کردیے ہے۔ اوبیٰ درجے کے بیورٹینی یادریوں کا یہ اخراج درحقیقت (لاؤاور بادر او کو کرنتیں تھی جہ کا تھیا، اسفین اعظم کہلے سے کر حکا تھا

اس اصلی کام کی تمہید متی حبکا تھیا اسقف اعظم پہلے سے کرجکا تھا يني يادريون كو كييقولك عقائد اور كيشولك رسوم كا يابند بناكر نبب كتيمولك سے دوباره اتحاد تائم كرايا جائے - لاد علانيہ يه كھا تھا كه وه متانل إدريون ير مجرد إدريون كو ترجيج دينا ب - يموسينني یادریوں کی طکریر جو بادری مقرر ہوئے تھے ان یں سے اکثر ابنین عقائد وسوم کی پابندی کرتے نقے جن کو بڑے بڑے مصلحین بوب پینی کے عقائد قرار دیکر قابل است مخیرا سی کھنے ۔ اکثر اسافلہ بھی لاؤ کے ہنیال تھے ایک یامری انٹیگو صدق ول سے عاہما تھا که روا سے مصالحت بوجائے۔ دوسرے گذمین نے مرتے دم یہ افرار کیا کہ وہ یوپ کا بیرو ہے ۔ اس درمیان میں اللہ اس اسلال ان تھک کوشش میں مشغول تھا کہ" اصلاح" کی مبلک ضرب سے بادربوں کا ملکی وسیاسی درجہ حبقدر لیت ہوگیا ہے اسیقدر وہ بلند بوجائے ۔ اسکے اسقفی کے دفتر میں ایک بہت ٹری اور قمیتی کتاب صاف شدہ حیرے کے کاغذیر تھی ہوئی رکھی ہوئی ہے اس کتاب میں اسنے یادربوں کے حقوق کے متعلق وہ تمام تحربریں جمع کس میں جو المور مي محفوظ مي اسفف اعظم نے اپنے روز نائجے مي الحقاقط کھا تھا کہ " اگر خدا کی مدو شامل حال ہوی تو ميں اکس کام انجام دو لگا" ان اکبیں کاموں سے ایک کام اس کتاب کا جمع کرنا بھی تھا ہیں

یندره کاموں کے سامنے اسنے زور دیکر لفظ "کلل" لکھا تھا۔ انہیں میں یہ کتاب بھی شامل متی ۔ عدالتہائے اساقف کے اختیارات مت سے كمزور بوگئ تھے كر اب الآل كى سريتى سے انبيں كيمر قوت حالل يُوكِّي - ستساللة من است بادشاه كو اس امرير آماده كرويا كسلطنت کے مکی عبدوں میں سے سب سے بڑا عبدہ یعنی خزانے کی وزرات اعلی جَكُنُ اسفف لندن كو ديريائ - لا في فيزيد الحماب كم منبري في کے زانے کے بعد سے کوئی یادری اس عبدے پر مقرربنیں ہوا متنا ۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجلن کے باتھ سے یہ کام اس طرح انجام بائ که کلیبا کی عزت اور سلطنت کی ترقی وبهبودی كا باعث بو - ابل كليبا اكر اب يجى اين آيكو نسنيال سكيس تو لاد اورسوم بي إس سے زياده كيا كرسكنا بدل كر جيطرح وه جابتا تحاكم إدى عقائد کے بارے میں کمبھولک معیاربر آجائیں اسی طرح وہ یہ بھی عابهًا تفاكه جهاتك بوسط عام عبادت مي طريقيه كبيفولك كي شا وشوكت بيدا بوجائ ، خود أفي گرجا مي اسن جو طريقيه افتياركيا اس سے صاف عیاں ہوگیا کہ وہ کس لجے باکانہ حرات کے سکتھ اس زانے کے ندہی اصاس کے خلاف جلن جابتا تھا۔ اس زانے سی اکثر لوگوں کے دلول یں پینیال جاگڑیں ہوگی تھا کہ عبارت کے نظا ہری و رسمی پہلوکے بجائے دجسی نفاست بیندی کا شائبہ بھی شامل عقل السكے روحاني بہو ير زيادہ لحاظ كرا جائي لاؤجب یلی بار تیم میں وافل ہوا ہے نو دریا سے گزر تے وقت كنتيوں كا يل اوٹ كيا اور اگرجيه گھوڑے اور ملازمين بج گئے۔

لیکن اسقف اعظم کی گاڑی دریائے شیخ ہی میں رگھئی ۔ لوگوں نے اس حادثے كو فال به سمجها گر خود اسكى جمت واستقلال مين ذرا بھى فرق ندآيا اسنے خود اس حاد می کیفیت بوری بوری قلبند کی ہے ۔ اسنے نخریہ یہ لکھا تھا کو میں نے میر اپنے معبد کو اسکی اصلی حالت برمجمردیا جبکا فشا يه تقاكه "اصلاح" كے وفت سے اسكے بيشرووں نے جو كيد كيا تقا ان سب کو بلٹ دیا ۔ تیم بھے کے عل کی عبادت گاہ اسوقت کی کلیسائی عارتوں میں بہت ممتاز وشاندار عارت عنی ۔ کرتمر کے وقت سے ہر ایک مفتدائے اعظم روزانہ اسیں عبادت کرتا رہا تھا۔ اور اکثر أَمْرًا ، في الإدري و الور تَقِيم مسكم ملكي وغير فلكي الشخاص وبال آتة مربت عصر - ليكن عبادت كي تام شان و شوكت آسته آسته مث كئي تقی ، کرنیم کے وقت میں کھڑکیوں کے تصویردار شیشے توڑ ڈالے گئے النِّرْنِبَةِ کے وقت میں عشائے رابی کی میز عبادتگاہ کے وسلے میں مکھ كُنُ اور تَبركِ كَي بِنِي مِيْرِ تُورُ وَالِي مَن بِجِيرَ كَ وقت بِي استقف اعظم ایس نے اُخری کارروائی یدکی که تمام رسومات کا خاتمہ کردیا عبادت کے وقت لمبی لمبی عباوُں کا بہنّا ترک بوگیا۔ اسفف اعظم اور اسے مقتدروں نے حضرت عینی کے نام پر جھکنا جھوڑ دیا ۔ راگ اور باجا تطعًا متروک ہو اور عباوت میں اسفدر سادگی بیدا کیگئ کدکاتون بھی اسے ویکھ کر خوش بوطاً لله على عبادلگاه كى يه عالت ديكيى نطاعتى عتى - اسے سابقها کی بجالی میں اسقدر غلو تھا کہ کھڑمبوں میں تصویر دار شیشوں کے نگاتے وقت وہ خود اپنے باتھوں سے کام کرما 'لوٹے ہوئے کروں کے جوڑنے میں اسنے اپنی انتہائی قابلیت مرف کردی تھی۔ اَئینہ ساز کو خافق

أربخ الكلشان فطيموم

بالكششة حزوجهام

ریکم دیا تھا کہ" ٹوئی ہوئی صلیب"کی مرتبت مرکے اسکو دوبارہ بورب والی کھڑی بن لگا دے۔ مقتی میز میر وسط سے بٹاکر قربان گامک لحوربر سشرقی دلیار سے طاکر رکھ دی سمی ۔ اسے بیجیے ایک گلدار قالین مگایا گیا جس پر حضرت عینی کے آخری کھانے کا نقشہ کی بوٹوش و کھایا تھی تو تو کی کے باریک نقش و نگار کے کام بنلی میز باج شاغار مراسم عبادت حضرت علی کے نام پر جکنا منبرکے قربیب گھنوں کے بل کوے ہونا' ان تام باتوں نے آخر معبدکو اس مدیر بھنا ویا حبکی تنا لاؤ کے دلیں تھی ۔ ووسرے مقامات میں اگرجیہ وہ عبادت کو انتقد شاندار نباسکا گر جائیک اس سے ہوسکا اسنے کوتابی بنیں کی منبرکے سامنے جھکنے کا رواج تام بڑے بڑے گرجوں میں رائج ہوگیا عشائ رابانی کی میز تقریباً نفف صدی سے ہرایک جیوٹے سے جیوٹے گرجا اندر وسط میں رکھی رہتی ہتی اب وہ شاہی عکم سے بیم سحگیہ رکھدی گئی جہاں" اصلاح" کے قبل رکھی ہوئی تھی اور کے ادبی سے بیانے كيلئے اسے گرو ليك كھوا لگا ديا گيا . منبرك اس نقل مكان سے مقسود یا تھا کہ حضرتِ عینی کے حقیقت موجود ہونے کا بقین کیا جائے اور عشائے ربانی کے متعلق اگریزوں کا جو عام خیال تھا اسے باطل قرار دیا جائے ۔ لوگ بھی اس نقل مکانی کا ایمی مطلب ممصے کے اور اس سے لاڑ کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا یرا عر ای مٹ اور تشدہ نے سبکو دالیا جن یادریوں نے منبریت اس تنیر کی خرمت کی امنیں جرمانے اور نیدکی سزر دیگی اور ان کے وظاہب بند کردئے گئے ۔ گرموں کے جن مافظوں نے اس عکم کی

أريخ الكلتان فضعوم

تقییل سے انگار کردیا یا اس میں تاخیرروا رکھی' ابنیں بائی کمیش کے سامنے بلکر سرزنش کیگئی اور ڈرا دہمکاکر اطاعت پر محبور کیاگیا ۔

دار العوام نے بادشاہ کے حضور میں اپنا آخری تعرض جو ظاہرکیا (میرفو

اسی اسنے لاڈیر سالزام لگایا تھا کہ وہی خاص طوریر کلیسائ الگلسا ك روائيل طريق كے خلاف بي اور اسكے مصب استف اعظم ير فارُ بونے کے بعد سال بسال یزابت ہونا جاتا تھا کریہ الزام میج ے . وه اب پارکر یاو شکفت کیطرج حرف مستحفظ روش کا بیرو تنبی متفا ملکه و، اپنی چیره وسی سے ایک انقلاب پیدا کردینا عامِتًا تحا۔ اسکے حلوں کے نقایجے میں کلیائے انگلتان کی قدیم روش کی حفاظت کرنے والے اب صرف بیورٹین رنگئے تھے اور اسلئے مقتدائے اعظم کے "نے سنوروں" کے بعد اس خیال حفاظت میں جو کچے وت باتی متی ود محص بورشنوں کے دم سے تھی ۔ لاڈکو اگرچ اوشاد کی بیٹت گری حاصِل مَقَى كُر اس جدو جهد مي وه بواً فيواً ايوس مِوا جا تقا كيتعولك يه كحق يق كه البني جيكون اسوقت حاصل ہے وہ پہلے کھی نصیب بہیں ہوا تھا ، تفراق لیسدون کے حرانے بھی گھٹا ک كئے عقے اور ان كو كھروں كے مذر عبادت كرنے كى اجازت ملكى تھی گر پیورٹین یہ ، پیکھتے تھے کہ ان کے تمام یاوری خاموش یا معزول كروك كي من ان كے سبت كى بيومتى كياتى ہے اور ان كے خيال کے موافق ان کی عبادت کے مقدس ترین حصے کی یہ طالت کروپگی ہے که وه روین کیتھولک عبادت کے شل بوگیا ہے۔ اس صورت حالات میں اگر الگستان کے باخدا لوگ ساتیش کی نوآبادی کو خدا کا عطیہ سمجھے اور

و إل يصغيف كيلي بين تق " تو اس تعب كى كوئى وجر نهي بي يكرور طبیعت کے لوگ وہاں سے اگر وہاں کے شدایہ وخطرات کا قفتہ سناتے اور کنتے تھے کہ نئے آنے والوں یں سے دوسو آدمی پہلے ہی جارے میں مرکئے گر ان قصوں کا کوئی اثر بنیں بنونا تھا ؛ ونتھرات کے ایک خط سے معلوم ہوا کہ باتی لوگ مردان وار محنت سے لبر کررہے بی - اس فے لکھا کھا کہ" ہم اب آزادی سے خدام اور مینے کی عبادت كرتے ہيں - كيا يہ بجائے خود كانى نہيں ہے - ميں خدا كا شكر كرتا بوں کہ مجھے بہاں آنے یہ افسوں ہیں ہے۔ اگر بیتام مصائب و تكليفات مجم پہلے سے معلوم ہوجاتے تب بھی میں اپنے ادادے کو نبراتاً - مجھے جو سکون ولی اسوقت طاصل ہے اسکے قبل ایساسکو حاصِل نہیں ہوا تھا ۔ بیورٹین اینے اس دلیرانہ عزم وقوت کے ساتھ ابنا تنصب اور اپنی منگدلی تھی بحر اوتیانوس کے یار کینے گئے تھے۔ ایک نوجوان بادری راجرولیمز کا عقیده به نفا که آزادی ضمر سرتخض کو حاصل ہونا چاہئے ۔ اسے اس بناپر نوآبادی سے نکالدیا گیا اور وہ "روڈ آئلینڈ" میں جاکر وہاں کی نوآبادی کا واعظ بن گیا۔ الگلتان کے تشدّد نہی کے باعث ان سارکانِ وطن کے دلوں میں بھی سخت نافہگی يبدا بركئ تتى ـ وه النفني حكومت كے منكر بوكئ اور البول في اوّا الله یں انگشتان کی کتاب ادعیہ کے لانے کو ممنوع قرار دیریا مقا نہی خیال کی نندت نے اس بذابادی کو ایک نربهی حکومت مبادیا ۔"اس فخن سے کہ وہاں کے عوام میں ایا زاری اور نیک کرواری قائم رہے انہوں نے بالاتفاق یکم دیریا کہ آئندہ سوائے ان لوگوں کے جو ہادے

کلیساؤں کے اندر داخل ہوں کسی اور شخص کو آزادی علم کے حقوق حامل نه برو نكي الكلتان مِن نرمي خاصمت جسقدر شربتي جاتي تقي اسيقدر يورين تارکان وطن کی تعداد میں بھی ترقی ہوتی جاتی تھی حرف ایک رس کے اندر مین بزار سے آباد کار الگلتان سے امرکم پھنج گئے۔ تارکان وطن کی اس ترتی نعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسقدرسخت دباؤ یر را تھا۔ و تعقراب کی مہم کی روائی "اوراول العبدياليمنٹ کے ورمیان وس گیارہ برس کا وقفہ پڑا ہے استے ہی زیانے مین ادکان وطن ے دو سو جبازوں نے بحر اونیانوں کو قلع کیا اور میں ہزار اگریزہ

نے سنوب کو اینا مامن بنایا۔



## 171-1149

ا اسناو۔ اس زانے کے عام واقعات کیلئے اجزائ اقبل کے اساد وکھینا یا ہے ۔ " الرُّ بفرو کے خطوط ( Strafford Lietters ) اور بادشاہوں کی واتی تخریات کی فہرست سے اس عبد کی اصلی تایخ کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اسکائینڈ کے عام حالات مشربین کی آیتے اسکاٹینڈ ( History of Scotland ) سے واضح ہوتے ہیں - وسن

بآريخ الكلتان حقيوم

جارس كاطرزل

اور اس معد کے مدرے بہت سے مبدوں کی تقوری کلیرین کا ایخ بغادت History of the Rebellion کے ابتدائی حصے میں ملتی ہی ا پنے عبد کی تیری پایمیٹ کے افتاح کے وقت چاکس نے یہ نعنی خیر اشاره کرویا مقا که پالینت کا جاری رانا اس امریر موقف ب ك وه باوشاه كى مرضى كے موافق رہے، اسك الفاظ يہ عقر كر" أكرتم اينے وض کو انجام نہ دوگ تو میں اپنے فرایض کی انجام وہی کیسئے ان

دوسرے ذرائع سے کام لولگا جو ضانے مجھے عطا فوائے ہیں " لیکن یہ تحدید پالینٹ کی مقاومت کے رفع کرنے میں چیل شکی اور چارس

ی جُنگونی نے الفاظ سے گرزکر علی صورت اختیار کرلی - یارسینٹ کی برطرنی کے بعد ایک اعلان بیشایع ہوا کہ" بہنے بارا ملاکے فائم مقام

لمع الماللة كوجع كرف سے يہ خابت كرديا ہے كہ ہم پالمين كوكسفدر سينكرة ہم نیکن سابق خرابوں کے اعامی نے ہیں اپنی مرضی کے خلاف

میں روش کے ترک کروینے پر مجبور محرویا اور اب اگر کوئی شخص پائینٹ کے اجاع کیلئے ہم سے کسی خاص وقت کا تقاضا کریگا

تُو ہم اس امرکو اس شخص کی کستاخی یر ممول کرینگے "

قى الواقع كيار، بس يك ياليمنت كا اجلاس بنين بوا كين اس ابتدائی زانے میں بادشاہ پر بالزام کسی طرح بنیں آسکتا کہ اسنے مطلق العنان حکوست کے قیام کی کوئی قطعی تجویز قرار دے لی تھی یا و. الطنت کے قدیم نظام حکومت کو بدنا جاہتا تھا۔ اسکا بھتین بیتھا کہ کچھ عرصہ بعد الگلتان کے خیالات درست ہوجائی

اور اسوقت بالمنا كے اجاع سے بادثاء كو كوئى زحمت

بالخالكان حصيوم

بش بن ایگی ۔ اس وقف میں وہ"ان ذرائع کی اعانت سے جو خدا نے وسے عطا کئے تھے" تنہا حکومت کرنا چاہتا تھا البتہ مقاومت و فلفت کے پال کرنے پر وہ عزم معمم کئے ہوئے تھا۔ سابقہ پالینٹ کے فرق عام کے سرگروہ قید فانہ میں ڈال وٹے گئے' الیٹ الدر ہی میں مرکب اور انگلتان کی آزادی پر وہی سب سے پہلے قسوان ہوا۔ بالیمنٹ کے دوبارہ اجماع کے متعلق گفتگو کرنے کی مانعت كرويكي نتى سكين بادشاه اسى صدير ركا را - رشليو بيسه سخص كو أكرابيا موقع متاتو ایک باقاعدہ مطلق العنانی کے قائم کرنے کا خواب دیکھنے الگنا کر جایس نے س موقع سے صوف آنایی فائدہ اسٹایا کہ "كسبارح أينا خزانه بجرك اكي خلقى مطلق العناق من حبيى عظمت وشان اور اسکے ساتھ ہی جیسی ذلت لیندی ہوا کرتی ہے، وہ ان دونوں سے مقرا تھا۔ وہ اپنی رعاما بر افتیار مطلق کا خواہاں بنیں عَا كَيْ كُم اس كو يقين عَاكم نظامِ حكومت كم رُوس يراضيار مطلق ا سے پہلے ہی سے حاصل کہے۔اسنے اس اختیار کے قائم كرنے كيلئے كوئى متقل نوج ہنيں ركھی جلی وجر كھے تو يہ تھی اسكے یاس رویبه بنیں تھا گر بڑی وجه بیقی که وه اینے افتدار شاہی کو اسقدر محفوظ سجسًا بحا كه اسم خواب من لبي ير خيال بني أمّا تما کہ بزور اسکی مخالفت کیجائیگی۔اسکا عزور اسے پارلیمنٹ کی دست مگری کی اجازت بنیں وتا تھا اسلئے اسنے تاج کو اسوقت سے خلاصی ولك کیلئے امن وکفایت شعاری کو ذریعہ بنا ایا ۔ تیام امن کے خیال سے اسنے لیک ایسا موقع ایک سے کل جانے دیاکہ اسے باپ کو

بأرنخ الكلينةان حقتيوم

کمی ایسا موقع تصیب بھی بنیں ہوا نتا مکسٹاوس اولفس کے سوئٹن کی فرج کے ہماہ وسط جرمنی میں آجانے سے جرمنی کی جدو حہد عظیم کی صورت حال کیاک بدل محمی تقی - علی شکست کھاکر مادا کیا اورکت ولک لیگ خاک میں ملکی اور اسکے سرگروہ والی بمبریلی کے دارالحکومت میونج پر سویدن کی فوج نے تبعنہ کرلیا اور شال جرمنی سے در ترب کی رحکواں م صوف خونشاہ کی سیاہ کے اثر سے آزاد ہوگئے بلکہ خود خونشناہ ہراساں ورّساں واُمنا کی دیوادوں کے اندر بند ہوگیا اور اس پروسٹ فاتح کی نرقی کو رو کنے کیلئے اسے صرف ایک والنسٹائن کی نوج کا سهارا نظر آنا عقار والنسفان ايك يو دولت سخف عقا اور شهنتاه اسی الوالعزمیوں سے خالف تھا گر اسوننت بریئر محدری اسی سے مدد کا خوال بلوا۔ جَبِمَر کی بیدا کی بوی تباہی دکا بک رفع برگئی 'گرحبطرح رِنْسُنُوں کی شکت سے جمیر اینے اکارہ تداہر سیاسی سے باذ نہیں آیا اسی طرح ان نتوهات کے باعث جارتس آینے اندرون مک کے سیاسیات کے محدود علقے سے باہر ہنیں اکلا۔ کشارس نے حبوقت حِرِيني ير مطے كا اراده كيا اسنے الكلشنان وفرانس سے مددكى درخوات کی گر یاربمنٹ کی برطرنی کی وجہ سے چارس کا ہاتھ خالی بخصاور اسنے صلح کی روش پری قائم رہنا مناسب سجھا ۔ اپنے جہازوں کو بجر بالملک سے واپس بالیا' اسپین سے گفت و شنود جاری کردی اور آخلام ١٩٣٠ اليين سے ليك عبدنامه بوگيا اور بيلينينط كو اسك طال ير جيمورويا گیا۔ جنگ کی طرح صلح کی حالت میں بھی بنجیبی نے اسکا پنجھا بنیں جمعورًا " عبد نامه کی تمیل کو ابھی کچھ دیر بنیں بوی عقی کاسلوں کا

بآريخ الكلتان حقدتموم

حرت اکیر فتوحات کا سلسلہ نشروع ہوگیا ۔ چاری سنے فرزا ہی اسک کامیابی سے فائدہ اعدانے کی کوشش کی اور پیلیشینٹ کے دوبارہ فتح کرنے میں اسکاٹلینڈ اور الگلتان کی نوبوں کے جینہ وسنے گٹاوس ك سائف شرك بوگئے سكن فائح فے بيليٹينٹ پر دوبارہ فريدرك کو والی بنانے کیلئے پینٹرط کی کہ جارس میر اسین کے خلاف اعلان حیّاک کرد شے ۔ بادشاہ کو یہ منظور بنیں کھا کیوکہ وہ یدارادہ کرکا تھا کہ ایسی جنگ میں نہینے جلی وجہ سے اسمیرالینٹ کے باذیر بجبور مونا بیس . اسی توجه تامتر اینی آمدنی کبطرت منعلف علی ـ اسیکا اس بير سخت بوجه بارا بوا عقا ' فرض بهت بره يبا عقا ' باوشاه كي مقرر آمدی میں اگر باہمینٹ مزید اضافے نکرتی تو معمولی اخراجات کے لئے وه کانی بنیں تنفی می ایس خود کفائت شعار اور جفاکش عقا اور کنگم کے دور اقتدار میں جسقدر اسراف وففولوجی جاری تھی اسکے مقابلے میں نے وزیر خزانہ ارل یوڈلینڈ کی جزوری با غنیت تھی ۔ سکن جزورسی وکھایت شعاری خرانہ کی کی کے پورا کرنے کیلیے کافی بنیں تھی اور مالی مشکلات کے باعث جارتس جس روش کے اختیار کرنے پر مجبور ہوا اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ دارالعوام نے کسفدر قیم رائے تائم کی تھی کہ آئینی آزادی کو سب سے زُیادہ خطرہ خود مختارانہ محسولُ

(پاوتشاه کی إدشاه كى خوائش ييتى كه اينے خزانه كو بمي معمور كرلے اور اسے ساتھ ہی جانتک مکن ہو اپنے خاص اختیار سے محصول عاید کرفے حکم انی مِن آمینی توانین کی خلاف ورزی سے بھی بیارہے، اسنے اپنے غور کی

بانتضتم حزو سجم

وجه سے عجیب وغریب طریقے اختیار کئے ۔ اقتدار شاہی کے جو اختیارا عن سطل بوینکے تھے ان سے انتہائی مذکک کام لیا باوستاہ کو يه اختيار عاصِل عَفاكه مغزر زميندارون كو" نائك" كا خلاب عاصل كرفي یر مجبور کرے' اس کی تجدیہ گاگئ اور جن لوگوں نے انگار کیا ان سے رویی وصول کیاگیا ۔جن زمینداروں کی وشاویز ملکیت میں کسی قسم کا نَعْسَ لِكُلَا اللَّهِ جِوانِ كُنَّ كُنَّ - حَبَّكُول كَيْلِيُّ لِكَ كَيْنَ مَقْر كَيْكُيا اور گردو نواح کے جن زمینداروں نے سٹاہی زمینوں پر قبضہ کریں مقا ان سے بہت بڑی بڑی رفیں حال کی گئیں - لندن اپنے بدور پینی خیالات کی وجہ سے خاص طوریر معتو ب تھا ۔ اس سے جیمیز کے ایک بے ضابطہ اعلان کی خلاف ورزی بہت سخت رقم مضول سیکی ۔ جیز نے بیکم ویا تھا کہ لندن کے حدود میں اضافہ نیکیا جائے اں مکم کے فلاف شہرے وسع مضافات میں جسفدر مکانات بنے تھے وہ مسار ہونے سے حرف اسطرح بیے کہ ماکوں نے تن تین رکا كراير إدشاه كے خزائے میں دافل كيا كينفولكوں ير اگرجيہ آب كستيم كا جرو تشدّو بنیں ہوتا تھا اور وزیر خزانہ خود دربردہ کیتھولک تھا كر فرانه كى صرورت نے باوشاه كو مبور كياك "عدم الفاق كے لئے برانے کا قدیم طربقہ فائم رکھے ۔ جرو تشدد کی برتام کار روائیاں اسارتیمیر سلطنت کیلئے اسقدر مفرنابت بنیں ہوئی جنقدر کہ اسارتیمیر کے فربید سے عدالتی کارروائی سے روپریہ حاصِل کرنے کی کوشش مضرّابت ہوئی ۔ وولزی نے امرا کی روک کیلئے مجلس نتاہی کے عدائتی اختیارا کو زندہ کردیا تھا اور شامانِ نمیوڈر کے عہدمیں اسے بہت ترقی برکئی تی

بالتستقطية بخم

آيج الكلتان حشيوم خاصکر فرمداری کے معاملات میں دفا فریب شورش سیابیوں کا رکھنا جعلمانگ ازالاً حيشيت عرفي اور سازش وه خاص جرائم تق ج اس عدالت مين بین ہوسکتے تھے گر اور قم کے جرائم بھی اسے حد اختیار ہے اہر ہنیں تھے خاصکر ایسے الزامات جہاں عام قانون کے مامکل ہونے یا الزم کے اقتدار کے باعث عدالت انتحت میں شکل پیش آجائے وہ تام معاملات اس عدالت مين منتقل بوت يقه - اسكى كاردوائى كا طيق رہی تھا جو عدالت خزامہ کا تھا ۔سلطنت کے مقدمات میں وہ وکیل تَّا ہی کی اللَّاع پر کارروائی کرتی تھی ۔ گواہ وملزم دونوں سے حلفیہ سوالا کئے جاتے تھے اور سزائے ہوت کے سوا اُور ہرطرح کی سزا دینے کا اس عدالت كو افتيّار كفاء عام مقدّات من اسْار جميز كے ججول كى علمیت اور ان کے بے لوٹ کیصلے کی عبرت کیبی ہی کچھ کیوں نہو گر ایک این عدالت سے جو تائیر مثیرانِ شاہی پر مشل ہو بیاسی مقلاً میں بے لاگ فیصلے کی توقع شکل تھی ۔ کسی بڑے مطلق العنال بامثاه کے الق میں یہ عدالت آزادی پر جیری میرنے کیلئے کافی تھی ۔ گرمایی نے اس سے حرب اتابی کام لیا کدوہ اپنے خزانہ کو سعور کر لے اور اپنی آزادانہ ککومت کو قائم رکھے۔ شاہی مرضی کے خلاف عمل کرنے یر نہایت سخت جرانے ہوتے تھے اور اگرجیہ بیجرانے اکثر معان کردئے جاتے تھے گر اس سے لوگوں کو بیمد لگلیف بیجنی تھی- پیر بھی ان جرانو کی زدکم لوگوں یر بڑتی تھی ۔ سکن وسٹن نے احاروں کے تحدید کرنے کی جو کارروائی اختیار کی اسکا از سبت بی وسع بوگیا - الیز بیته نے اماروں کا طریق متروک کردیا تھا اور جیز کے وقت میں پالینٹ نے قانونا

باعضتم جزيجم

اسے بالکل مثادیا تھا گر اب بیم اسے جاری کیاگیا اور سابق کی نیبت اسے بہت زیادہ وسعت دیگئی۔ جو کمینیاں یہ اجارے طاق کرتی تقین جہانے اور آجار وہ حصول رعابیت کے وقت ایک بڑی رقم ادا کرنے کے علاوہ اپنے سافع بر ایک معینة محصول بھی دیتی تحقیب - شراب صابون نمک اور خانگی استال کی قریب قریب تام چیزیں اجارہ داروں کے ہاتھوں میں آلی سي . ادناه كو اس سے بو نفع بوا كا اسك مقابل من فيس برجها زياده بره كئ تقيس - كوليير في بعدكو الله إليمنت مي كها تفا كر"يه اجابة اله ہارے پیالوں میں بیتے ہاری رکا ہوں میں کھاتے ہیں اور ہارے انسا کے پاس اگر اگ تایتے ہیں ۔ کیرونے رنگنے ' وصوفے اور شکھانے سب میں شریک میں' باور چیا نہ میں وخیل میں ۔ غرض سرسے یاؤں کک اہنوں نے ہمیر قبضہ کررکھا ہے" لیکن ان تدبیروں کے باوجود بھی اگر بادشاہ وتحصيل بن جاكى وه كارروائيان نضيار كرتاجن يريار بمين اعتراض كرجي لتى تو خزانه فا ماصل بجری می رہتا ۔ بندر محابوں پر حسب سابق محصول درآمد وبرآمد بیتور وصول کیا جاً عمّا - لَكُنّ كم مارول في اس محدل كے اداكرنے كى خالفت کی گر ان مفاعنت بزور وادیگئ ۔ ان میں سے تاج چیمرز نے حب شکایتا یکها که" الکتال می تاجرول کی حالت ترکی سے برتر ہے تو اسے اسْایِ مِیر کے سامنے میش کیاگیا اور دوہزار یوند جراز کرکے اسے اِلکل باه کردیا گیا ۔ ابنی کارروائیوں کی وجہ سے لندن کا وسیع شہر طالس کا سخت بیشن عولیا اور آئنده کی جنگ میں اس تنبر کی دولت وقت اعے خریں مبلک شاہت ہوئ ۔ صوبوں کے ادائی داروں کی جانب سے بھی ایسے بی شکات بیش آئے۔ ایک موقع پر کارونل کے اراضیار

اِدِهُمَن مِين اسى عُرْضَ سيم جمع كُمّ كُمُّ يَحْ كُم وه خود اپني مرضى سي قرض وس - ان میں سے نضف صلقوں نے الکار کردیا اور حن طلقول نے قرضہ دینا منظور کمیا اس سے صرف دوہزار یاؤند سے کیھ اویر وصول ہوئے تنخیص قرصٰہ کیلئے ج کمشز ( امودین ) مقرر ہوئے تھے ان سے جوسمالل بیش آئے ایکی کیفیت کارتوال کے ایک شخص نے بہت دلجیپ پیرایہ میں تھی ہے۔ وہ نکھنا ہے کہ کسی سے بتیں بناکر کسی کو درا دیمکاکر، نسی کو لالح ولاکر اس جال میں پھنسا دیا گیا ۔ قریب نقا کمیں بھی رویب , کر کھے تغریف عاصل کرلوں گر میں جانتا تھا کہ مجھے کس سے سابقہ بلنے والا ہے اسلنے میں جب زبان سے ان کمشروں سے إتيں كرر إ تقا تو ابني إنقول سے اپني جيبول كو مضبوط كراے ہوئے تقاً۔ اس قىم كى تدبيروں سے قرصه كم كياگي اور بادشاه كى سالان آدنى (عام توتعالى برهائی گئی ۔ برولی سے قوت سے نعل میں آنے کے زیادہ آار نہیں یائے جاتے تھے۔ باوشاہ کی کارروائیاں اگرجیہ نگلیف دہ اور خلاف قانون میں

برهای کی - بردی سے وس سے س بی است کی بردہ بردی ہے اور خلاف قانون کی جاتے ہے۔ بارشاہ کی کارروائیاں اگرچہ نگلیف دہ اور خلاف قانون کی گرشخصی حکومت کے سرابتدائی زانہ میں عام الک کی آزادی کے لئے کسی مشقل خطرے کا کچھ ایسا اندیشہ نہیں تھا۔ اس زانے کے خطوط پر سفنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لکھنے والوں کو کسی نکسی وجہ سے یہ عام اعتقاد ہوگیا نفا کہ آخرکار "قانون بی کو نتج حال ہوجائی ۔ جاس ضدی ضور تفا گر ضدکوئی ایسی اخلاقی خرابی نہیں تھی جاتی تھی جوئی جس سے اگریزوں میں سخت اشتقال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رعایا جس سے اگریزوں میں سخت اشتقال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رعایا جس سے اگریزوں میں سخت اشتقال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رعایا حق کہتے ہوئی سے یہ سمجھے ہوئی میں کہتے تھی کردا ہے۔ بھی اپنی ہائی آمدنی کی جو عارت آمستہ تعمیر کردا ہے۔ بھی کھی کوئی سے یہ سمجھے ہوئی سے یہ سمجھے ہوئی سے یہ سمجھے ہوئی سے ایک ایک تھی کوئی سے یہ سمجھے ہوئی سے یہ سمجھے ہوئی سے یہ سمجھے ہوئی سے یہ سمجھے ہوئی سے ایک تعمیر کردا ہے۔

وه ایک ادنیٰ سے اضطراب سے منہدم ہو جائی اور بھراسے یارمنٹ کے طلب کرنے اور پارلینٹ ہی سے اماد لینے پر مجبور ہونا یر ایکا ۔ رعایا چاہتی تھی کہ اچھے موقع کا انتظار کرے ۔ ملک کی عام خوشحا سے ایکے اس انتظار کو اور مدد ملتی جاتی تھی ۔ تراعظم کی جنگ وحدا کے باعث انگریز دولت مند ہوتے جاتے تھے ۔ البین وفلینڈرزکے درمیان آمد وشد بائکل انگریزی جہازوں پر ہوتی تھی' پرنگال کے بندرگاہو اور افریقیہ، ہندونتان اور بجرانکابل کی نو ابادیوں کے درمیان عام لوہ الكريزى مى جاز يطية تق - طولاني امن كا لازمى نينيد ينقا كه تجارت یں وسعت ہو' یار کشار کے وسٹ رائڈنگ کے قصات صنعت میں برابر ترتی کرتے جاتے نفے ۔ نئی زمینوں پر کاشت ہوتی جاتی عقی اور ایک بہت بڑی تجریز یہ دیش تھی کہ فنز (نارفک اور سفک کےدلدلوں) کو خشک کرکے زراعت کے کام میں لیکیں ۔ کرا یونخ بڑ، جانے سے دہات کے متوسط الحال لوگوں کی آمنی میں اضاف ہوگیا تھا' اور وہ لوگ بڑے بڑے مکان بنار ہے نے - تراعظم کی نوزیزی وتباہی کے مقابلے میں انگلتتان کی اس امن وخوشحالی سے اکب توی دلیل ان لوگوں کے اتح آگئ تھی جو یادشاہ کے طرزعل کے موٹد تھے ۔ ملک کی ظاہری حالت میں اسقدر سکون تھا کہ درباری طقول میں خطرے کا اندیشہ ذرا بھی نکھا ۔ مے لکھنا ہےکہ " بعض بڑے بڑے مرتبر اور منیران شاہی آزادی رعایا کے الفاظیر بالعموم ہنا کرتے تھے " ایسے بھی درباری تھے جٹی جرات بہاں تکب برهی ہوئی تنتی که وہ علانیہ کہتے تھے که" اب بادشاہ کو کھی یابین کھ

ضرورت ہیں بڑگی کہ لیکن اس سلمی فانوش کے پردہ میں حالت کچھ اوری تھی۔ کلیزیدن نے اس اس کی تعریف کرتے کرتے ایا نداری سے پہوا ہوا ہے کہ ملک عزور ا بغاوت اور بددلی کے خیالات سے بھرا ہوا تھا ہے ہزاروں آدمی الگلتان کو جھوڑکر امریکہ جارہ کے تقے۔ شرفا و معزذین دربار سے کارکش تھے۔ "عوام اور قصبات کے اراضی دار فوج طور پر اپنے حقوق اور ان لگلیفوں پر بحث کرسکتے تھے جس فود میں فوال رکھا تھا کو اینے کو دصو کے میں وال رکھا تھا گر اسکے وزرا میں لیک شخص تھا جو انجھی طرح سمجھا تھا کہ رعایا کی بیناموشی بہت معنی ہے اور اگر کچھ اور کارروائیاں نہ اختیار کیگئیں تو نمالفت کی ہوا چھتے ہی مطلق العنانی کی ساری عارت مسار بو حائی گ

راس ونورتھ کی ایک کا کیک بڑا زمیندار اور پالیمین کی و و کورکھ اپنے صوبے کا قائم مقام کھا۔ شائٹ میں وہ دارانعوام کے زرجھ میں خوا سے معاز تھا گر حبوتت اسنے امورعامہ میں وخل دیا شروع کی تقا اسیوتت سے اسے بے انتہا شوق تھا کہ وہ بازشت میں دخل اورشاہ کی مازمت میں داخل ہوجائے ۔ شاہ سابق کا دور حکومت بادشاہ کی مازمت میں داخل ہوجائے ۔ شاہ سابق کا دور حکومت امھی ختم نہوا تھا کہ اسنے دربار سے تعلق پیدا کرلیا اور بادشاہ کے ایک وزیر کو یارکشائر کی طرت سے نتوب کرایا کولوں کو بین تھا کہ ،ہ جلدتر امرا کے زمرے میں شامل کرلیا جائے گا گر بینی جس سیاسی قابلیت کی وجہ سے بھنگھم کو اس سے رقابت بگوئی تھی تھے اسی قابلیت کی وجہ سے بھنگھم کو اس سے رقابت بگوئی تھی

مَا رِيخِ الكُلْمَانِ تَصَلِيومِ مِن

وہ اپنے ی عرور تفاخر کے باعث مجتلھم کی متواتر اہانتوں کو رہات نه كرسكا أور مخالفت كالبهلو اختيار كرليا السلى فضيح البياني نے اس خالفت کو اور خوفناک بنادیا ۔ اسی تقریر میں الیک کیسی صداقت وینتگی تو بنیں متی گر سی قادرالبیانی کے اسلے ح یکایک ظاہر ہونے ویا کی کو میں منظمت بیدا بوگئ متی۔ مکنگھم کو اپنے اس رقیب کی زہانت و فطانت سے بالطبع خوف پیدا ہوگیا تھا 'اور جب اسنے دربار میں سازشیں شروع کردیں تو تعلقهم اسے نہایت ذلت کے ساتھ یال کرنے ہر آبادہ ہوگیا۔ ونٹورتھ یارکشائر کا نالم ضلع تا اسے عدالت ہی میں یہ اطلاع ویکئی کہ اسے اس عبد سے سے برطرف کرکے اسلے حربیت سرجانسیول کو اس عہدے یہ مقرر کیاگیا ہے۔اس حکم سے مطلع ہوکر اسنے ایک خاص حقارت آمیز غرور کے ساتھ کہا کہ" بیونکہ یہ لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے مجھے گاک میں بذام کیا جا ہتے ہیں اسلئے میں صرف یہ جاہتا ہوں کہ میں علنتے اس ذلت كو رفع كرسكول، اور يميرے مئے بہت أسان سے " وَتُورْمُ مضوط اور عاقلانه حکومت کے خیال میں غرق عقا' اس مقرب بارگاہ کی تبارکن حکومت سے اسے تام خیالات میں سخت برافرونتگی بیدا بگرئی۔ البیط جس قسم کی آزادی کا متنی تھا اور جس کے لئے وہ اِدشاہ کو مجبور کرا چاہتا تھا' اس قیم کی آزادی ونٹورٹھ کے منظر نیس مقی بلکہ وہ شابان میوڈر کے طریق کارکا موئد مقا جب کہ یک وسع اور كشاده ول طرزعل كبوجب سق بادشاه بزات خاص قوم كا سرتاج بن گيا عقا اور يالين كا كام صف يرركياتهاكدوه إدشاه ك

اداد زر کیا کرتی تھی' لیکن اس کام کے انجام یانے کے قبل یہ ضوری تَمَا كُمُ لَكُمُم كَا قصه بِإِكْ كِيا جائ - اس خيال سے"عرضداشتِ حقوق" کے سرگرم فامیوں میں ونٹورتھ دارالعوام کے اذر ایکایک سب سے بیش بیش نظر آنے لگا۔ یہ کھنا شکل ہے کہ اس اذک موقع یر ونٹوریق کے جش انتقام کے ساتھ کوئی شریفانہ خیال اور آزادی کا تیج جذبہ بھی شامل تھا یا نہیں ۔ اسوقت جس آزادی کیلئے وہ زور لگا رہاتھا بعد میں خود اسی نے اس آزادی کو یا ال کیا ۔ نیکن اس موقع پرتو اسکے الفالل نے آگ لگادی " عرضداشتِ حقوق " کے متعلق اسنے اپنی ایک تَقْرِير كو ان الفاظير ختم كياكه " أكر مي رعايا كي مشترك آزادي كے تمام وکمال قائم رکھنے پڑ ایازاری کے ساتھ ثابت قدم نربوں تو میری خواش یا ہے کہ مجھے ایک عمیب وغریب شنے کے طور پرکسی بہاڑی پر رکھدیا جائے تاکہ دوسرے مجھے عبرت عاصل کریں ۔ وتقیقت اسوقت سے آج کک اسکا نام نشان عبرت بنارہ او مور کھی اکی حصیدندی اور اسے حصول مقاصد کے درمیان جر موافع تھے وہ (وزارت جب عَنْكُم كى موت سے رفع ہوگئے تو آسنے فرابي جب الوطنى كا جامہ ١٩٢٩ آركر يعينك ديا - وه تحلس شاي مي واخل كربيا كيا اور بغول نوو اس عزم کے ساتھ اسنے اس مجلس میں شرکت کی کہ" رعایا کے نثرالل رقیور سے بادشاہی کو ہیشہ کیلئے یاک وصاف کروے " اسکے جوش اور اسكى قوتِ على ير اسقدر اعتماد تصاكه وه فورًا بى طبقه أحراء مي واخل كربيا كيا اور بشول للو إوشاه كا خاص الخاص مشربن كيا - است ايف جِيْنَ وَوْتَ سِنْ إوشاه كو بھي مورز كرويا عقا - اين اس ف مذيرير

بانتشت حزوينم آريخ الكلستان حقيموم

اسقدر جلد اعمّاد کریسے کیلئے چارس کے پاس کانی وجوہ موجود تھے۔ مطلق العنان حكومت كيلي جس وزير كى خرورت تقي ونلورية اسكامجتم نونہ تھا۔ اسنے اپنی اختام زندگی کے قریب ارل اسٹریفرہ کا خلاب افتيّار كربيا عقا اور اسى نام سے وہ زيادہ مشہور ہے يوہ ا بينے آمّا کے اس یقین میں شرکب تھاکہ باوشاء جن مطلق العنان اختیارات سے کام لے رہا ہے وہ اختیارات مکک کے قدیم نظام سلطنت کا جزو ہیں اور دارالعوام اپنے قدیمی حدود سے تجاوز کرگیا ہے لكن السكي ساتم بي است حاف طورير يهي نظر أربا تقاكم الكستانين مطلق العنان حکومت کے مشقلا قائم کرنے کیلئے حرف بجٹ وتحبّت یا رواج کے زور سے کام بنیں چلیگا بلکہ اسکے لئے تخویف کی خور ہے ۔ اسکا طبق انتفام اسکے باطنی خیال کا آئینہ کھا ۔ اسکی تضویری اسکا گاریک ویژمرده چهره اور اسکی بعاری معاری انگیس ست انهی طرح اس سخف کی ولی کیفیت کو ظاہر کردیتی ہیں جو اپنے ہرکام كو يورا كرنے كا خواماں نقا ـ اسكا زورِ "قابليت، "آن دني اللَّبع لُوكُونير جنہیں کنگھم چیوڑ گیا گئا اسکی سخت گیری کا خوٹ اسکی طاقت کا عام احساس مين وه باتي مي عنى وجه ست وه سارے درارير جياگيا تقا عام درباریوں کی خفیف الوکاتی اسی مطلق نہیں متی اسکا انداز ایک خاموش عليرد يرجوش شحف كاسا عقا - وه حبب بهلي مرتب وإك إل میں آیا تو اسکی آواب دربار کے خلاف وضع سے باوشاہ کے حانينيش سكواني لل كريه مكواهث بهت جلد عام نفرت سے بدمكي. عكر جوايك شِيقل مزاج عورت على اور جاوبيجا وخل ويا كرتى المتى وه اس سع

مّنفر بوكئ اسح شرك كار وزرا اسك خلات سازش كرف اور إوشاه كى نگاه بي اسے ذليل كرنے كى تربيري سونجنے سكے - اسنے أمراء عظام کے خلاف سخت تقریری کیں' إدشاء کے خانگی مازموں سے اختلافات بیدا کرائے خود مجس شاہی میں اپنے غصے کے اظہار میں تاقل نیکیا، خالفین نے ان باتوں سے اسکے ظلاف کام لینا جایا ۔ باوشاہ کی حالت یقی که اگرچیه اسکے حریفوں کے مقابلے میں رار اسکی تائید کرا جاتا تھا گر اسکے اصلی مقصد کے سمجھنے سے وہ بھی قاصر تھا۔ جارگ اسوجه سے ایک قدر کرتا تھا کہ وہ ایک اچھا منظم متھا' ذاتی اغراض اسے نفرت تھی وہ کسی کی العنت ونفرت کی پروا بنیں کرتا تھا اور چیوٹے بڑے سب کو یاال کردیتا کھا' وہ صرف ایک خیال میں غرق عقا که باوشاه کی قوت کو مستحم کروے ۔ کوه ویجور القاکر آذادی مقابلے میں سخت مدوجہد ہونے والی ہے اور اسکے لئے تیاری ضرور ہے' وہ انگلتان میں بزور اسی قسم کی مطلق العنانی قائم كرنا جابتا حقا جيى يشليو نے فرانس يں قائم كردى عتى تاك يوري مي انگلتان کو دی عظمت حاص بوجائے جو رشکیو کے باحث فرانس کو طاص برگئ کتی گر ان کاموں میں اسے بادشاہ کی جانب سے رفاتت واعانت كى ببت كم أميد تقى ـ

و بنورت اپنی اظهار فابلیت کیلئے بیمبر تھا' اسنے اس غرض کیلئے (ونورک کھیے ایک الرکمی کیلئے الرکمی کیلئے ایک الرکمی کیلئے بیمبر تھا' اسنے اس غرض کیلئے (الرکمی کی ایک ایک ایک ایک الرکمی کی ایک ایک کی ایک مقد یہ تھا کہ جو دقیش بیش آتی تھیں ان سے آزاد ہوجائے ۔ اسکا مقصد یہ تھا کہ آنے والی جدوج پر کیلئے ستقل آمدنی' سلاح فانے' قلعے اور ستقل فرج کا

أبخ الكلستاج صيوم

انتظام كرك، اوراسني إواد، كرييا تعاكد أركييد من اس كام كو انجام دس-اسنے الگلتان کی آزادی کو برباد کرنے کیلئے اس مک سے کام مینا با ا ج ابتک نتابی محاصل بر ایک بازظیم بنا بوا تھا۔ آر کینڈ میں مینفولک اور پروسٹنٹ کے توازن ابی سے بیکام بیا جاسکیا تھا کہ دونوں فریق آفندار شاہی کے مابع ہوجائیں ۔ وَنُورَتُو اس اصول كا قانل عقاكه حقوق فانحانه كيوجه سے حكك كى تام زين بلاشكت غیرے باوشاہ کی مِلک ہے اور اس اصول کی بنابر اسے اپنی انتظا قابلیت کا جوبر دکھانے کیسے ایک وسیع میدان اپند الّبار اِتّی امور كِيكِ است ربني طبّاعي اور ابني عزم ير افتاد يتما اور بجا اعتماد تتماد سلك مقرر كياكيا اور إنج رس الطنت ) مقرر كياكيا اور إنج رس بعد بیعلوم ہوتا تھا کہ اسکا مفصد الکل عامل ہوگیا ہے۔ است لا أكو لكما عمل كر" دنيا من كسى حكرال كو جسقدر المنذار مطلق عالم مِونَا مَكُن ہے وہ بِہاں باوشاہ كو حالِل ہے ك دريخيقت ونورية کی حکرانی نے ایک عام خون پیدا کردیا تقا۔ اُرالیند کھینی اور دينوى عارين مثلًا اسقف الحلحم ايشر أور لامد چا<del>نسار لانس</del> اوربوا<del>را ارا كارك</del> اس کے نشانہ اے مامت و اہانت تھے ۔ کوئی مانونی پابندی اسکے ظلم وستم میں انغ بنیں میریحتی تھی ۔ لارڈ ماؤنٹ نارس کی زبان سے كييه كستافانه الفاظ كل كئے تھے ان الفاظ كو بغارت قرار ويكر اسے ایک مجلس جنگ کے روبرو حاضر کیا یاور موت کی سزادیگی للين ان تمام مظالم سے اسلى غرض بيہوتى تھى كد عام والد حال بول - آرُليند من ايك ميرزور مطلق العنان سے اتنا فائده تو بواكه

رعایا سیکروں مطلق العنالوں کی جور و تقدی سے محفوظ بوگئی ۔ یہ سال موقع تقا کہ آرکینٹد کے زمینداروں نے سیمجھا کہ وہ بھی کسی قانون کے تاہع بس ، الفعات كا نفاذ بوف لكا تقا الإدبيون كو روكا جا التحا الدريكي حالت کسیقدر درست بوگئ تھی سمندر قرآقوں سے پاک ہوگیا تھا۔ کتان کی کارگیری د جینے زائہ ابعد میں اسٹرکو الا ال کردیا) اور آرُلیند کی تجارت کی ابتدائی ترتی ونور کھ کے دور عکومت سے شروع ہوئی ۔ لیکن ونٹور کھ اس بابن حکومت کو اپنے دوسرے مقاصد کے حصول کا محض ایک ذریعہ سجھتا تھا۔ آرلینڈ می اس سے زیادہ شریفیانہ کوئی کام ہنیں ہوسکتا تھا کہ کیجھولک اور پر واثنات میں مصالحت کرادیجائے اور انسٹر کی آباد کاری کے باعث نمینط و أَنْفَام كَى جِو أَلَّ بِحِرْك رَبِي لَقَى اسْتِ فَرُو كَيَا جَائِ ـ لِلْكِن وَنُورَتَّة نے اسلے خلاف کینتولک عبادت کی رواداری کی اجازت دکر اور اس باب میں جو تقواری بہت واروگیر یادربوں کے دباؤ سے شروع ہوگئی تنتی اسے موقوت کرکے پروشٹلوں کے تحفے کو مشتعل کردیا دوسری طرف کنات یں نوآبادی کے قائم کرنے کی تجویز سے کیتھوکوں کو بھی رہم کردیا ۔ اسکا مقصد بین کھا کہ ایس میں ایسی اتفاتی ہو جائے کہ کسی فریق کو بادشاہ کی اطاعت وحفاظت کے بغیر عارہ کار باقی ورب من اس طرز عمل كا انجام بيهوا كه أركيند من بولناك بغاق بوگئی کرامول کو انتقام لینایرا اور دولوں جانب سے جنقدرکشت وخون ہوا اسکا قصد اسقدر دروناک ہے کہ بیان ہنیں ہوسکتا۔ پیتام بہای ونور تھ کے سبب سے آئی ۔ گر فی الوقت اس کا نتیجہ یہوا کہ

اَرْلِينَد بِالل اسك بس مِن أَلَيا - اسن آمدني كو دونا كرويا فوج مرتب کرلی فوج کی خروریات بہتا کرنے کیلئے وہ سانتک کر گزرا کہ اُرکینڈ ہم سر 14 کی ایک یالیمنٹ طلب کی حالائکہ چاریس اس تخریز کے سُنے ہی سے مضطرب ہوگیا تھا ۔ اسکی غرض پیقی نہ وہ الگلستان کو اور باوشاہ کو و کھا وے کہ وہ بیبتناک شئے جے یارمیٹ کہتے ہی مطرح شاہی اخراض کے زیر اللہ لائی جاسکتی ہے۔اس مقصد میں اسے یوری کامیابی حاصل ہوی ۔ ارکبینہ کے دارالعوام میں دوتہانی قائم مقام ان پیضیب دہاتوں کے نخے ج" بادشاہ کے جیبی تھیے" کہلانے تھے۔ اسلح ساتھ ہی غیر حاضر امراکو بمبور کیاگیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے رائے و بینے کا اختیار مجلس شاہی کو دیریں سکن فی الحقیقت اس قم کی احتیاطوں کی کھی ضرورت بھی ہنیں تھی۔ دونوں ایوانہائے المِینْ اس سخت گر آقا کے نام سے کانب دے عظ جس نے اركان يالينك ي تحكمانه طورير يه كهديا عقا كه"ايا نبو كه بادشاه الي ننیت بنیال کرے کہ وہ صرف کونوں میں گھس کر بربراتے ہیں یا صاف الفاظ میں یہ کیئے کہ ضاویدا کرتے ہیں " پارلمینٹ نے كال اطاعت كے سائة اين برار بيدل اور پانچيو سوار ركھنے كے اخراجات منظور کرلئے اگر یہ رقم نہ بھی منظور ہوتی تو نیجی نیجہ یمی ہو وَنُورِيْتُهُ فِي لَكُمَا يَمَا كُرْ بِي إِينَ جَانِيرِ كَعِيلِ جَاوُلُكًا كُر بادشًا بِي نوج کی ضروریات بوری کرکے رہونگا' یہ ضروریات ابنیں کے مکک 

10.

جس زمانے میں ونٹورقت رووبار سنگ جلرج کے مغربی جانب اینا

نظام " تميل" وكها را عمّا اسى زمانے مِن ايك دوسرا شخص رُود الاك مشرقی جانب سرگرم کار تھا۔ بیٹیض اگرجیہ طباعی وذانت میں ونورتھ کا مد مقابل بنیں تھا گر بہت واستقلال میں اس سے کم بھی بنیں تھا معتلی سی میل کے انتقال کے بعد لاؤ نے انگلتان کی ملس شاہی مِن سب وزرابِ تقدّم حاصِل كركيا عظا وه حبن بيباكانه وناعاقبت الميثّأ رور کمیمائد کلیبائے الگلتان کے اذر پورٹینیت کو ایال اور اور ببورالینی یاوربوں کو اس کلیبا سے خارج کررہا تھا اسکا ذکر اویر بوجيًا بنے اللہ اپنے اس كام كو ملكى وذيبى دونوں سمجتا كتا اسنے انفہاؤ کلیا کے کام کو سلطنت کی مطلق الفانی کا ایک جزو بنادیا تھا۔ وہ ایک طرف کلیا کی آزادی کو یامال کرنے میں بادشاہ کی لحاقت سے کام بینا کھا اور دوسری طرف کلییا کے اثر سے ملک آزادی کو تباه کررا تھا۔ سکن اسکا اختیار اسکالمینڈ کی سرحہ تک منتهی ہوجاتا نفا ۔ سرحد کے دوسرے جانب ایک ایسا کلیا تحاجیں اساتعند توضي كر عقائد ومراسم من وه جينوا كا بيرو عقابتعليم دين كالون کے اصول پر ہوتی تھی اور کلیا کی حکومت بھی ایک حدیک اسی طریقے کی بیرونتی ۔ اس قسم کے کلیبا کا وجود ہی فی نفسه انگلت مِن بِيوِرْمِينَ كَي تَقُويت كَا سِب بَهَا اور الذينة يه نَفاكه أَرْ مَهِي وّت کسی وفنت درا بھی کم ور ہو جائے تو الگلتان پر اسکا خطرناک ار را عائیگا ۔ سکن اسکالینڈ کے سامے میں لاؤ حرف عالی کے توسط سے ہی کارروانی کرسکتا تھا کیونکہ بادشاہ کو بیام نیندہس تھا كه اسط أكريز وزرايا الكلتان كى بإلمين اسى شالى سلطنت مي وفل بي

گر جارس کو خود اس معاملہ میں سخت فکر تھی ۔ اسے ہر اس شنے سے نفرت منی حبیں برسربیت کاشائیہ کک بھی یایا جاآبویہ نفرت اسے اپنے باب سے ورثے میں ملی متی ۔ وہ اپنے اوائل عبدسے کمل استفنیت قام كرن كيلئ قدم بقدم آگ رئيمنا جانا كفا - بين جو كي وقوع مي آیا اور اسکالمینند اور اسک بادشاه کے درمیان جر تعلقات رونا بوئ انبی سیجھنے کیلئے ہیں بچر اس ملک کی تاریخ کی کڑی اس زمانے کے سلد سے انا بڑی جب کہ میری جاگ کر انگلشتان کی سرمیں وال

چند بین کک ہوشیاری وقابلیت کے ساتھ حکومت کرنے کے سُمَّا إِنَّ الْمُعَوْلَمُ بِعِد اللَّمِيَ عَمَّلَ بُولِيا اور اسط قُلَّلَ بُونَ كَ بعد كل كَ شُورِشَ المیزی اور خانہ بی کی تحدید سے نمیب بروشنٹ کی کامیابی میں خلل یرکیا ۔ مرتے کے بعد خورہ سال بادشاہ کا دادا سنوتی مقرر ہوا مگر ہ، وہ ایک جھاڑے میں مارا گیا ۔ اور <del>مارٹن</del> کے میرزور انتظام میں ملک ذرا سانس بینے کا موقع ملا۔ او شرا آخری قلعہ تھا' جسر مرتی کے نام سے تبنہ کتا' اس تلع نے الیزیبھ کی بھیجی ہوی ایک انگریزی فوج کی اطاعت کرلی ۔ اور اسکے محافظ کرک کیپڈی ساکن گریج کو سرالد یعانسی دیدگیئی ۔ اسکے ساتھری مارٹن کے میرزور انضاف نے متفاصم امراکو باامن روش اختیار کرنے پر محبور کردیا ۔ لولیند ز کے لوگ اب مفیلی کے ساتھ نیا عفیدہ افتیار کریج تھے یہ الک کے انتقال کے بعد پریشنٹ کلیب جلد جلد ترقی کرکے ایک قوت بنگیا تھا اورہنان موتع پر اسکا اثر عام قوم کے افدونی جذات پر پڑتا تھا۔ نم بہب

باشتشتم جزو يخم

كبيتهولك كے جدال وقبال كے ووران ميں اساقفہ قديم مذہب كى طرفدارى یر تکے رہے اسلنے نئے ذہب میں انی ماضلت باقی ہنیں رہی اور ناکس کی جینوا کی تعلیم کا اثر بیموا که جطرح اس کلیدا کے عقارُوعباد كالون كى تعليم سے كئے گئے تھے اسطرح اسكا طربق حكومت بھى كالو سے افذ میا گیا۔ یہ پرسری نمب برار ترقی کرآ گیا گر قانا سے تسلیم بنیں کیاگیا تھا '۔ اسنے تام اسکالینڈ کو اسطرح متحد کردیا تھاکہ انتظامی قوت کمبھی بیاتاو بدانتظامی قوت کمبھی بیاتاو بدانتو عقا ۔ اس نمہب نے بزرگان عوام کو اپنی مجلسوں میں جو اختیارات ومے اور اپنے ابتدائی مجمعول بیں عام لوگوں کو جس کثرت کے ساتھ بلایا اسکا نتیجه بیموا که انتظامی معاملات میں عام لوگوں کو رائے اور موثر رائ وینے کا خیال پیدا ہوگیا - اس نمب میں یاوربوں کی حکومت بفاہر مطلق العنان معلوم ہوتی تھی گر درخیقت کلیا کے کسی نظام حکومت میں اسکاٹلینڈ سے زاوہ جمہوریت کا اثر غالب نہیں تقلہ چنانی جبوقت سے یہ نہب متقل فائم ہوگیا اسیوقت سے تاریخ اسکالیننڈ سے واضح ہوما ہے کہ قوم کے عام لوگوں میں اپنی توت کا احساس ببدا ہوگیا تھا۔ اسنے قرم کو جس میدان عمل کیطرف بایا وه حرف ندیمی ہی بنیں بلکہ تومی بھی تھا اور اسلئے کلیا کا اثر امرا اور بادشاه ير بواً فيواً زياده محس بون لكا تقا - يانخ برس بعد جب مارتن کے حریفوں نے متحد ہوکر اسکی تولیت کا خاتمہ کردیا تو ہر فریق اس فکر میں بڑگیا کہ نوعمر بادشاہ جمیز ششم کو اپنے انز میں کھکر اسكے ام سے اختیار شائ كوعل ميں لائے اس سے اسكانليند كا

10 16

بانتشت تمجزو بنجم

شيرازه عجم گيا - ليكن جب جميز سن بوغ كو پينياتو اسے آئ وت طامِل بوگئ ہتی کہ اسنے امرا کے جوے کو اپنے کندھے سے الديمينكااور ان برك برك خاندانول كو اينے زير الركري حبنوں نے اسوقت مک حکمرانوں کو مغلوب کررکھا تھا گر اسکی طبیعت سے یہ بہت بعید تھا کہ اپنی ملکت پر حکومت مطلق کا خوالی نہ و۔۔"اصلاح" کے شورو شغب میں ایک نئی قوت نے عروج عامِل كربيا تقا ـ ينى قوت عام لوگوں كى قوت تھى جينے اسكاچ كرك" (کلیسا) کے پروے میں اپنی ہتاکو مضبول کربیا تھا۔ ناکس کے اینڈریولول جانشینوں میں مویل سب سے بڑا شخص ہوا ہے ' اسنے کلیہا کی جاعت کیلئے سلفنت سے آزاد رہنے کا مطالبہ کیا اور جیز اس سے اختان کرنے کی جرائت ذکرسکا ۔ اسکے ساختہ ہی کلیسا کی مجلس عامۃ کے وسیلے سے حکومتِ مکی کے متعلق عوام کی جس رائے کا انظہار ہوتا ہی جمیر اس سے بڑی طرح مغلوب ہوتا جارہا تھا۔ آرمیدا کی آمکے ادکیا موقع پر الطُّلَقَانَ کے اتحاد کیوجہ سے اسکے ہاتھ بندمگئے تھے اور یہ اتحاد اسی رائے عامتہ کی مجبوری سے کرنا پڑا تھا ۔ کالونیت میں جمهوریت کا زور اور پرسیشرین یادریوں کو اپنی روحانیت کا غزہ تھا' تاج سے معاملت کرنے میں یہ دولوں توتیں ایک ساتھ ملکی مقیں مریل نے ایک عام مبس میں جیز کی آسین کیڑی اور سے "خداکا نا دان بنده " كحكر مخاطب كيها - اسنے جيز سے كهاكه" اسكانليند مي دو با وشاه اور دولطنيس مي - ايك بادشاه ميع بي اور اني سلطنت كرك (کلیبا) ہے اور جیز شم انی رعایا میں وہل ہے اور وہ اس

نہی سلطنت کے اند نیادشاہ ہے نامیر ہے کیوئی سروار ہے ملکہ ایک عام شخص ہے " جیز حب شخت الگلتان پر شمن ہوا تو اسے اس واعظ کے الفاظ کو اور اسکی حرکت کو ملخی کسیانہ یاو رکھا کمی سال بعد بيمين كورث كى كانقرس بي است يدكها كه"اسكالميندكا فریقے برسٹرین بادشاہ سے ایسی ہی مناسبت رکھتا ہے جیسے شیا خدا سے اسقف نہوتو بادشاہ بھی نہیں"۔ لیکن اسکالمیند یا عزم كرجكا تحفا كه وبال اسقف بنول زياده يريش الليان اسكالميند ظميت اساتُّف کو اسی نبیب کیتولک کا مرادف مجھے تھے جس سے انہوں نے گلو خلاصی حاصل کی تھی ۔ مولی جب بعدکو ایک مزنبر انگلتان کی ملس نثابی میں حاضر ہوا تو اسنے اسقف اعظم کنیربری کے جمتے کی آسینیں کواکر ہلائیں اور اہنیں روما کے چھڑکے اور حیوانیت ی علامتیں کہا ۔ غرض آرمیڈا کی تباہی کے جار ریس بعداساتعدی حکوت باضابطہ مسوخ کردیگی اور کلیبائے اسکاٹلینڈ کی عمرانی کے لئے سراين طريقيه بإضابطه تائم موكيا - كليباكي عكومت كا يطور قراد یا نی تا که اول ایک علس عامته علی اسکے تحت میں صوبوں کی پرسٹرت کاتیاء تجلسیں تختیں' اور اسکے بعد ضلع کی مجلسیں تخبیں اور سب سے آخر میں محبس کرک دکلیہا) تھی ۔ اسطرح اس خرمب کا ہرمکن ایک انضاط عام کے تخت میں الّیا تھا ۔جیز اس انتظام میں اینا جوکھ حَق قَائمُ رَكُه سكا وه حرف بينها كه وه بقي مجلس عامته مي موجود رب اور اسط سالانه النقاد كيلئ وتت ومقام كا نعين اس ك افتيار من ہو۔ ليكن تحت الكلتان ير مكن ہوتے ہى استے اپنى

عقاید وعبادات سے زیادہ قریب کردے "گر اس زمن لڑھے بادشاہ نے اس کے شعلق کہا تھاکہ اس نے اسکے لایعنی مسودے کو والیں کردیا گر اسپر بھی اسنے میری ناگواری کا کچھ خیال نکیا اور میراک ورری تجیز تیار کرکے میرے اس لے آیا کہ میں اسکانمینڈ کے فندی کلیا کو اگریزی کلیا سے زیادہ متصل کردوں گریں اس قسم کی العبی كارروائي كى مجرائت يذكرسكا - وه اس قوم كى اصل كيفيت سے واقت ہنیں ہے " سکن لاؤ کو انتظار کرنا خوب آ تھا اور آخر موقع آہی كيا \_ وه اس بات ير مُنَا بوا تفاكه كليباك اسكالميند سے يسينبني خصوصیت کو بالکل منادے اور اسے ہراعتبار سے کلبیسائے الكلتان كے مثل بنادے - بادشاہ نے خاص اپنے اختیار سے فواعد نہمی کی ایک کتاب شایع کی اور اس کتاب کے رو سے نی تنافیت کلیسا کی حکمرانی کا عمم اختیار اساقضہ کے ہاتھ میں دیدیا گیا۔ کلیما کی محلس عامتہ کو با دشاہ کے سوا اور کوئی لهلب نہیں کرسکتاتھا اور بغیر بادشاہ کی سنطوری کے عبادت یا انصباط کلیسا میں کسی قسم کا تغیر ہنیں ہوسکتاتھا اکس نے جینوا کے طرزیر ایک کتاب اوعیّہ تیار كى تحتى اور تام اسكالميند مي عام لهوريديني كتاب رائج اورناكس كى كتاب ادعية ك نام سے مشہور تھى ۔ جابس نے اپنے اقتدار نناہی سے کام سینے میں اسقدر جبارت کی کم اس کتاب کو خارج کرکے ایک کی کتاب ادعیہ جو الگلتان کے مرقع طریق پر مرتب ہوئی تھی جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ کتاب ادعیبہ اور تواعد ندہمی اسکالمینڈکے جار اسقفوں نے تیار کرکے لاؤ کے دورو بیش کئے کتے ایمی تیاری

نہ تو تحبس عامتہ سے صلاح لگی تھی اور نہاں مجلس کو باضابطہ تسلیم کیاگیا يجشيت مجموعي وو ايك طرح كا سياسي ومذهبي صالطه تتعا جبكا مفضود يقط كه الكانلينة كليتم بإدشاه كالمطيع بوجائ - ان تواعد كالمكك مي جاري كرنا ايك سخبت انقلاب برياكرنا كلا دليكن اس كتاب كے اجرا كو ایک شاہی حکم سے تقویت دیکی تھی اور لاڑ نے اپنے دل میں سيحدل كه انقلاب لورا بوكيا -

لَهُ فِي اللَّهِ عَيِل مِن يَعِجِهِ لِيامًا كَهُ الكَالْمِينَدُ كَا كَلِيهَ الْمُلْمِ وَمُقَا السے قدموں کے نیچے آگیا ہے اور اس ممک میں اسے پوری فتح { ہار تان عاصِل ہوگئ ہے ہیں اسنے الگشان کے بیورٹنوں پر بیتورسخی جاری رکمی لوگوں کے ازاز کچھ ایسے بدلے ہوئے معلوم ہورہے تھے کہ لاؤ سے زیادہ صاحبِ مجرائت اشخاص بھی ایس موقع پر رک جا مك كے ہزاروں بہترين اشخاص جني عالم عاجر عانون بينيه زميندام سب ی شامل تھے ہم انتیانوس کے دوسری طرن فرار ہورہے تھے اً کہ وہاں کے ویرانوں میں وہ آزادی کے ساتھ زندگی بسرکریں اور اینے زمب کو پک رکھ سکیں - بڑے بڑے زمیندار اور امرا بھی ان کے عقب میں جانے کی تیاریاں کررہے تھے۔ باوشاہ کے طم کی تعمیل میں سبت کی بے حرتی کرنے کے بجائے یادی اپنی عُموں سے کنارکش ہوتے عاقے تھے ۔ بادریوں میں جو بیورٹین باتی ره گئے تھے وہ مقدس میزکو قربانگاہ میں تبدیل کرنے اور نئے زمب یوپ کے رواج پر اعتراص سے محرز رہنے کے بجائے اینے گھوں ہی کو خیرباد کہ رہے تھے۔ اس زانے کے سباتے

مغرز انگریز نے اس کلیسا میں یادری کا عہدہ قبول کرنے سے الكار كرويا جس من يه عهده صرف "عنامى أور وروغ بياني" سے عاصل كيا جاسکتا تھا۔ اوپر ذکر ہو جا ہے کہ ملن اس ارادے کے ساتھ كيمرج سے رفصت ہوا تھا كە" افتضائے زمانہ اور فدا كى مضى سے جو کام بھی اعلیٰ یا اولیٰ اسے طمائے گا وہ اسے قبول کرانگا۔ لىكن جس كام كيلية وه بجين سے مخصوص ہوچكا تھا تعنی خدمتِ كليباً وہ کام اسے انیں ال - بعدکو وہ بہت ناگواری کے ساتھ یہ قصتہ بان كيا كرة تحاكر "كس لحرح مقتدايات دين نے اسے كليساسے نکال وا تھا وہ لکھتا ہے کہ ''کھے پنتگی حاصِل ہونے کے بعد مجھے سعوم ہوا کہ گک میں کسقدر ظلم ہورہ ہے ۔ جو شخص کلیبا کی ضمت کرا جاہے اسے غلای اختیار کرنا اور حلف الحانا بڑا ہے۔ اور اگر وہ اس اراوے کےساتھ طف نراٹھائے کہ اسے علق ہی سے اگل وے گا تو ووحال سے خالی ہنیں یانو است ریاکاری كى يا اينے ايان كو غارت كيا - ان حالات كو ويككر ميں في وظويند کے مقدّس کام کے بینبت خاموش رمناہی زیادہ مناسب سمجھا کیونکه اس خدمت کا حصول اور اسکی ابتدا غلامی و دروغ باین س ہوتی تھی '' اسوجہ سے وہ اپنے باپ کی رخیدگی کے باوجود ال سکان میں گوشہ گزیں ہوگیا جسے اسکے ساہوکار اِپ نے ونڈسر سرسوں کے قریب موضع ارمن میں تعمیر کرایا تھا اور وہاں کتابوں کے و يجهف أور نظم للحض من متغول بوكيا" نشأة جديره" كا شاعرانجنّ شان استوارک کے زانے میں بتدریج گھٹ جاتا کا تھیاب مفتح

اور ہوسناک منافر کا مجموعہ روگیا تھا۔ مکن کے بھین بی میں بھام اسریفون شیکسیسر کا انتقال موجیا تھا اور حب سال وہ د مکن ) ہارٹن میں اقامت ندر بنوا ہے اسی سال جانس کا آخری اور برتزین ڈراما تیار ہوا فورڈ اور سینجر اگرچ ابھی زندہ تھے گر شرکے اور ولیننٹ کے سواکوئی الكًا جانشينَ نظر بنين آمّا تقا - البته إس زمانے كے فلسفيان ورقائه خاق کے حب حال شاعروں کے خاص گروہ بیدا ہو گئے تھے ال رجه چینیت اسقف کے زیادہ مشہور ہے) اسکی شاعرانہ ہجومی بہت مفنول ہوگئی تقیں جلاج وور نے اس طرزکو زور کے ساتھ جاری رکھا تھا۔ ایک قسم شاعری کی الہیاتی شاعری کہلاتی تھی جس میں مفید باتوں کو زور وار انفاظ میں ساوگی و بے کھنی کے ساتھ بیا ن کیا بانا تھا۔ اسکی ابندا سرمان ویس سے ہوئی اور اسکا فائمہ وون کے مِنْفَتْع خيالات ير موا - ندبى نظم كو كالس كى خفك حكايات وتنمثيات اور حارج مررث کی تطبیفہ سنجی ونزاکت افرینی اور مبانع سے فرف عاصِل ہوا ۔ نیکن حقیقی شاعرانہ رنگ اگر کچھ تھاتو ہیرک کے طرح کے تُحَیِّنِ آذیں وبزلہ سنج نغمہ نوازوں کی شاءی میں نتا ۔ بمیرک کے لطفیا میں جذبات کو مطلق وخل بنیں ہے بلکہ اکثر جگه اسکی کرفتگی اور علم نائی نظمر کی خوبی کو زائل کردیتی ہے۔ ایکے علاوہ استیسر کی طرز کے زندہ کھنے والوں میں بھی شاعری کا کیجہ وجود باتی تھا' ان میں براؤن کے چند مواعظ اور دونوں فلیم فیناس اور جالزکے عقابل قبم كنايات وتنثيلات من الرجيه اسبنسر كي أنتادانه قادرالكلاي كا كوئى اور ارْتَظْرُنِينَ آيا كُمر كلام مِن أَكَى سى حلاوت خروريائى جاتى ج-

بالمثنة مجزو يغم

ی کا ہلا ملن بھی اسِنسر کے نتیج کرنے والوں میں نتا ۔ اسنے خود بعد میں ڈرائڈ شَاعری سے <sub>یہ ا</sub>عتراف کیا مقا کہ اسنے ابتداء اسبنسرہی کا تنتیج کیا مقا<sup>ی</sup>ہ اور اینے ہارت کے ابتدائی کلام میں اسنے بہت شوق کے ساتھ فری کو کے "یوقر دستین انداز" کی نفل کی ہے کیکن اسپسر کے جانشیوں میں كزورى ونفتع كا جوعيب موجود كقا اسكا شائيه كك بهي مللن مي بني یا یا ا این بن گوشه گزی ہونے کے بعد اسے ابتدائی تیجہ افكار" اللَّرو" اور" بنبيروسو" كي شكل مي ظاهر بموك - ان مي عهدالنيخة کی تخیّل برتنی اور زنگینی یائی جاتی ہے ۔ خیالات کی وسعت وفطرت وانسان کےساتھ وسیع ہدروی کا بھی وہی عالم ہے "نشاة جدیده" کے زانے کی آزادی وآر میں شاید کھے کی ہوگئی ہے گر شاعر کی طبیعت میں جوش کے بوائے قافیہ سنجی کا میلان زیادہ یایا جاتا ہے تا کی کاسا زور بالکل مفقود ہے اور اسکے دکش فقروں شک میں بوہو نقشه نبي كھينا ، ملن كى قوت خيال مي انتى طاقت بني جكم جس عالم كا وه نقور باندهما بو خود أسين محو بوطاً بو - يه معلوم مِومًا ہے کہ وہ دور سے کھڑا ہوا اسے دیکھ رہا ہے اور این مرضی کے موافق اسس میں ترتیب وتنظیم قائم کرا جاتا ہے ۔ سکین أكر اس خصوصيت من وه اين اولين وآخرين سب تعمول ميشكيسم واستیر سے دیا ہوا ہے ' تو اس کی کی تانی اور طرح یر بوجاتی ہے۔ اسکے احساس واظہار کی لمندی اسکے خاق طبیعت کی سخی و يابندي اسكا وقار' اسكى نظمون كالمحمّل ومحتشم بمونا' اس نقص كو يوراكريّي . بن ۔ اسکے زمانہ شیاب کی ملکی نظموں میں بھی ایک ایک مصرع سے

إنت تم جزو ينج

پورٹینوں کی عظمت اخلاقی کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے۔ کومٹ کو اسنے ۱۹۳۸ ابنداء ار آرجواڑ کے لاور اسنے ۱۹۳۸ میلئے محض ناٹک کے لور پر مرتب کیا تحا گر اسکا اختتام نیک کرداری کی رغبت کے رجوش یندو نصیحت پر ہوتا ہے ۔

اس زانے میں تنزو کیوجہ سے عام یورٹینوں میں سخنت تصب (میمیدلی ور بیدا ہورہا تقا گر زیادہ تعلیم یافتہ بیورٹینوں کے اسے بیندیدگی کی (محصول جہاز نظر سے بنیں دیکھا اور اللہ کے کوس "کی تاریخی دلیسی یہ ہے کا تعلیم افتہ اشخاص نے جو اعتراض نامہ تیارکیا تھا اسیں اس نظم کو بھی شامل كرديا تفا - حقيقت يه ب كر رفته رفته إنكريزون كا بيارة اصبر لبزموما جارہ تقا۔ قدیم مارٹن مارپرلیٹ کے سائل کے اندازیر نہایت "زہر اُنگنے والے رسالے یکبیک بڑی کثرت سے نتایع ہونے لگے تھے۔ تاہر اور اسکوار دمتوسط الحال شرفائے دیبات ) سب کے دروازے لوگ ان اہانت آمیز رسالوں کو جیتے بچرتے ستھے گر نکوئی ان بیجنے والوں کے نام دریافت کرتا تھا اور نہ کوئی یہ جانتا تھا کہ ان کے مصنّف کون ہیں ۔ پارلینٹ کے انفقاد کی توقع جفدر گھٹی جاتی تقی اور لوگ قانونی تدارک سے جسقدر مایوس ہوتے جاتے تھے اسیقد جوشيك اور كم عقل معتصب سب مين بيني برته جائه عقر اور السے موقعوں پر ہمینہ یہی ہوتا رہا ہے ۔ ولی صفت اسفف اعظم سیان کے باب کی ایک تقرر سے اس دور کے شروع زانے کی کیفیت کا

كيو كيد الذازه بوسكما ب أسن مقدّايان دين كو خونوار القفول كو

وتبال اور رومن كميقولك طكه كو مية كى بلي قرار ولا عقا-يرن ايك

مآريخ الكشتان حقيوم

باعث مجزو ينجم

قانون بیشہ شخص نظ اور وستور کے ماہرین میں ایک خاص شہرت تھی گروہ ایک نبایت بی تنگدل اور ضدی طبیعت کا آدمی نظا۔ اسنے ایک کتاب مرسر یو مطکس کے نام سے لکمی متی ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جقدر لا كا تشد برسا جانا كما استقدر بورشول كا تتصب بهي كبرا بواجلا عقاء اس كتاب مي تقيير مي تاشه كرف والول كو شيطان كالياوري اور تحصیر کو البیس کا معبد کہاگیا تھا۔ ماسوا اسکے شکار کھیلنے آج کے ستونوکو آرستہ کریے ميلا يج كذانبي مكانوں ير بندهن وار باند صف أمن كيلنے كانے بانے اور مصنوی بال لگانے سب باتوں پر اعتراضات کئے تھے ۔تھیٹر پر اس طرح حمله كرا جنقدر إلى درباركو فأكوار بدوا اسبقدر خود بيورش فریق کے زیادہ تعلیم بافتہ اصاب کو بھی گراں گزرا۔ انزآف کورٹ ( مرسئہ او قانون ) نے یہ تہتہ کیا کہ اس طلے کے جواب میں بہت وسیع پیانے پر ایک تاشہ کیا جائے اس تاشنے میں سلڈن اور وطائلاً نے بہت عایاں حصّہ لیا اور دوسرے بی لالو کاس کے تَأْتُ كِيكُ مَنْ فَي "كُوس" لكمي كين مِيغضب المقف اعظم التاسعقول بیند ہنیں ہتا کہ وہ برت کیلئے عقلمند اشخاص کی ملامت کوکا فی سجتنا۔ الیسے لابنی ہفوات کے متعلق اس سے قبل کوئی شخص قید ہس کمیا نقا گر اسنے اس کتاب کے بعض جلوں کو مکدیر اعترامن قرار ویکر ین کو سزا دیدی اور سزا بھی بہت ہی کالمانہ۔ یون رُمرہ وکا سے تكالديا كيا اللي وارانعلوم كي سند صبط كرسيني ننبر من اللي تشبير كيكي اور اسطے کان کا شاراسے نیدخانے میں وال دیا گیا کین اس زمانے میں شاہ وزرا کے شعلتی عام غبلے وغضب کا جو طوفان ہرکھرن سے جمع ہورہا

وہ ان کیلئے اسقدر باعث شویش نہیں تھا جسقدر خزانے کی بُرانی مشکلات نے اہنی پرنتیان کردکھا تھا۔ دربار کے قانون دانوں کی حبّت المرزيا اقتدارات شای کی تجدید کناف قانون محصول کرورگیری ضبطی و حرماند یے بعد دیگرے ہرورجے کے لوگوں کو بادشاہ سے منتفر کرتے جاتے اور ایک ایک گھر میں بغض و عداوت کا تخم بور بنے تھے گر اسپیمی خزانے کی ضروریات بوری ہنیں ہوتی تھیں، مزید رقوم کی ضورت بِستور باتی تمتی اور بدولی کی حالت بیموری تمثی که مراکب نی جرته تحصیل بغاوت کیلئے ایک اور صلاےعام ہو جاتی تھی فران اور الینڈ کے متحد ہو جانے سے ایک نیا خطرہ کمبیک پیدا ہوگیا تقا اور اندنیند تفاکه رووبار انگلتان عاقبدار سے نکل حائے دیمی افواہ مقی کہ ان دونوں طنتوں نے بینی ندرلینڈز کو آئیں میں تعتیم کرلینے کی تجیز کرلی ہے۔ اس حالت میں لازی تھا کہ سمندر میں ایک زروست برم جازات موجود رہے ۔ اس کام کیلئے روبیہ انگلستان ہی سے وصول کرنا تھا اور جہانتک ہوسکتا تھا"شاہی اقتدار" سے کام لیاگیا اور اسی سے" محصول جہاز" کی عظیم الشان جنگ وجدال بیدا ہوئی - نوائے محصول جہاز جو ایک قانونی عہدہ دار تھا ابنی تھیقات وجبتجو سے آور کے کاغذات سم اللہ می سے ایسی نظیری نگالیں جن سے نابت ہوتا تھا کہ سلطنت کی بندرگاہوں کا یوفض ہے کہ شاہی صرورت کیلئے جاز میا کرس اور ساحلی صوبحات ان جہازوں کے سازو سامان کے کفیل ہول نظیر اس زمانے کی تھی حب ستقل بٹرے کا کہیں وجود بھی ہنیں تھا اور بجری جنگ کا دارومدار ان جهازون پر تقا جو عین وقت پر خملف

بانتشتم حزوينجم

بندرگا ہوں سے عارتیًا لیبلئے جاتے تھے ۔ گر ان نظار کی بنایہ اب یہاگیا كه خرّافير بارد الى بغير مشقل بيرت كا انتظام كيا جائ واولاً جازوكا مطالبہ کیاگیا اسکے بعدہی جہازوں کے عوض میں رویہ لحلب کیاجانے نگا ' لندن اور الگستان کے دوسرے خاص خاص بندر گاہوں کے نام جو احکام جاری کئے گئے تھے ان کی عدم تعمیل میں جرانے اور قیدکی سنرامیں ونیس رجب معاملات کی باگ لاو کے ہاتھ میں آئی تو اس كارروائي كى شدت وناعاقبت الذيشي وريره كي م و ونمور ته كى طرح لاد کا بھی پنجیال تقاکہ بادشاہ حزورت سے زیادہ محالہ ہے' اسٹار حیم بر كمزور ب اورج بكار ضابطه بيا يُون ير شيدا مِن ـ اينے كامونى سُت رفعاً ری طیش کھاکر دولوں ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے كُرُ مِن دَعْمِيل ، كَا خُوا مِان مِون " وَنَوْرِيَةُ اس تَشُولِينَ مِن عَمَا كُرْرُو وَإِد کے دوسری جانب اسے عمد کار نامے برباد زمو جائیں "۔ اوہرسے لا اسك جواب ميں يبي كلے لكھنا - لاؤ نائب السلطنت كے آزادانہ اختيار ير رشك كرما نقاء اسنے لكما كه مختيل وال انبے كاليف عزّت حاصل کرنے کیلئے بہت کمچہ سامان مبیّا ہیں ۔ خدا کا نام لیکر اینا کام کئے جاؤ۔ میں رغمیل ) کی امید میں اس جانب ابنا کام کردا ان مونوں نے مالی مشکلات کو ایک بناقرار دیجر بادشاہ پر زور والا ك وه زياوه وليراند روش اختيار كرے ، ونورتف في حجنةً به كهاكة آج کا قرضہ بیبات ہوجا کے تو پھڑپاپی مرضی کے موافق حکومت کریں۔ نیامحصول جند نظار سابقہ کے جیلے رطوب کردئے گئے اور لاؤ نے یہ ارادہ کرایا معلقاء کر محمول جاز کو ایک متقل آمانی کا ذریع بناوے ۔ ابتک یہ محمول مون

بندرگاہوں اور ساحل کے صوبجات پر عابد ہوتا تھا گر اب اسے ایک عام مصول قراد وكير بادشاه كے حكم سے تمام ملك بر عايد كرديا كيا۔ ونور تھ نے بہت رور وے کے تھا تھا کہ اکوئی وجہ سمجہ میں ہیں أتى كه جس طرح ميں ايك حقير وذليل شخض يهاں پر عام قانون ميشيہ لوگوں کو اپنی مرضی کا کا بع بناسکتا ہوں اسطیرح آب انگلستان میں کبوں ہنیں کرسکتے '' جحوں نے جبوقت اس جبری محصول کو حسب قانو قرار ویا اسیوقت ونٹورتھ نے اس سے یہ سطقی نیخہ نکال لیاکہ یخکہ بادشاہ کیلئے ازروئے قانون یہ جائز ہےکہ وہ بجری فوج کے سازو سامان کیلئے محصول عاید کرے اسی طرح اسکے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ بڑی فوج کیلئے محصول نگائے اور جس مصلحت سے اسے یافتبار ہے کہ وہ رانعت کیلئے فوج جمع کرے اس معلمت سے اسے یافتیار بھی ہونا چاہئے کہ مطے کے روکنے کیلئے سرور کا مِن فوج بيجائے۔ اسکے علاوہ جو امر انگلتان مِن حسب قانون جائز ے وہ اسکانلینڈ وآرلینڈ میں تھی جائز ہوگا - جوں کے اس فیصلے سے بادشاه كو اينے كك ميں اختيار مطلق حاصل بو جائے گا اور اسكا نتیجہ بیموگا دوسرے مکوں میں اسی بیبت کھاری ہو جائیگی ۔ وهطف چند ریس جنگ سے رکا رہے اور رعایا کو اس محصول کی ادائی كا عادى بنادے بير وه ديكه ليكا كر وه اينے تام بيشرووں سے زياد أ صاحب قوت وصاحب عربت ہوگی ہے یا بنیں سکین ونٹور تھ کے سوا اور بھی ایسے لوگ تھے جو اسکے ماند صاف طور پر دیکھ رہے تھے کہ اس محل جاز کے اجرا سے آزادی کس ورجہ خطرے میں یڑ جائے گی۔

دہیاتی جاعت کے حقہ کثیر نے الگلتان کی آزادی کی تام امیدیں ستقطع کردی تقیں ۔ لوگوں نے پیم ترک ولمن کرکے "نیو انگلینڈ"کیلان جانا شروع کردیا عقا' اور اب عالی کنب وصاحب دولت اشخاص بھی مغرب میں توطّن اختیار کرنے کیلئے تیار ہور ہے تھے ۔ للَّهُ وارک نے وادی کوئیکٹیکٹ کی مکیت حاصل کرلی تھی ۔ قارؤ سے وسل اور لاروروك منى ونيا من نقل مكان كرف كيلي امرويام كررم نقے ۔ ایک مشتبہ روایت میمی ہے کہ اولیور کرامول بھی سمندر یار جانے صرف شاہی حکم انناعی کیوجہ سے رک گیا۔ گریزیادہ بقی ہے کہ بمیڈن نے دربائے ناراگینگ کے قریب ایک تطعہ زمین کا خید بها بقاً - جان ، مِميدن اليك كا دو ست اور الك بخة قالمت كالتخص عَمَّا - اسين اوكون كوسجها نے كى بيش وَت عَمَّى - اسكى مِدت وَبِن اللَّي مبارت على اور اسى محبِّت آميز اخلاقي ياكيزگي، ابی نظر آپ ہی تھی ۔ سالہ کے جری قرضے کی شرکت سے الکار كرك وه يهلي اين طبيعت كي مضبوطي كا ثبوت ديكا تقاء اسن اب بھیر اسی قسم کے انگار سے کام لیا۔ اور محصول جاز کو لیک فلات قانون التضال قرار دير مكك سے حفاظت قانوني كا مطالبه كيا-شال کی مقاومت کی خبر سنکر لوگوں میں جوش پیدا ہی ہو ما تَمَا كُهُ عَينِ اسى حالت مِن بَيميلُان كى مقاومت كا حال معلوم بوني تَام الكُسْتَان مِن ايك سنتى بيدا بوكى - اسكاليند كا ييار مبرريز ہو کیا تھا۔ الکلسنان میں لوگ محصول جہاز کے متعلق حدّوجد کے

شروع ہونے کا انتظار کررہے تھے کہ بادشاہ نے اپنے قطعی

استارا جنوری معاوت معاوت متشتم تجزونيم

وآخری احکام سے اونبرا کے پیادریوں کو مجبور کردیا کہ وہ گرجوں میں نیا طریقهٔ عباوت جاری کریں ۔ تنیکن سنٹ جائز کے گرما میں نئی گنا عبادت کے کھلتے ہی ہما برسم بریا ہوگئی اور اس ہماہی نے بہت ۲۳ جولائی ایک خونماک شورش کی صورت اختیار کرلی - جب گرجا خالی موگیا اسوقت یادری نے اس کتاب کو یڑہا ۔ سکین بدولی کی ترقی نے جوں کو خوفزدہ بناویا اور انہوں نے نیصید کیا کہ باہشاہ کے عکم کانشا بیتھا کہ کتاب خرید میجائے اسکے استعال کرنے نکرنے کی کوئی شرکی نبس تھی ۔ چنانچہ اس کتاب کا استعال فراً ترک کردیا گیا اور اسطے ووبارہ جاری کرنے کے متعلق جو غضبناک احکام انگلتان سے آئے اس پر اسکا کمینٹہ کے ہر تھے سے اعتراضات کی بھرار ہونے لى \_ صرف تنا ويك ليناكس اين ساخة الرسطة ورنواسي عدالت مي لایا تخا۔ اسکے ساتھ ہی یادری امرا اور معززین سب کے سب او نبرآ مِن جَع ہو گئے اُکہ ایک قوی مقاومت کا انتظام کریں ۔ اسکاٹلینٹ کے ان حالات کا فوری اثر یہ ظاہر ہوا کہ سرحد کے جنوب جانب بدولی کا علیٰیہ الحبار ہونے لگا۔ لاؤ نے یرن کی صحیم کتاب کا صلہ یہ دبا تھا کہ اسے تید فانے یں ڈال دیا تھا لیکن اس سے اسکی ہمت میں ذرا بھی فرق بہنیں آیا اور قبید خانے ہی میں اسنے ایک نیا رسالہ لکھ والاجسمیں اساتفہ کو گرگ درندہ اور شیطان کے امرا کہاگیا کتا۔ اسکے ساتھی قیدی جان بیٹ وک نے اپنی کیٹینی میں مکھا تھاکہ" دوزخ کے دروازے کھل گئے ہی اور شیالمین جُتِّے وعامے کیفے ہوئے ہم لوگوں میں آملے ہیں ۔ تندن کے

ایک یادری کو یا اُل کمین نے فارش کردیا تھا۔ اسنے تام عیا کیو کے ام یہ استدع شامع کی کہ"اساتقہ کو روحوں کے تیاہ کرنے والے نویخوار ورندسے اور وجال کے دوست سمجکر ان سے مخالفت کیجائے ۔ ان توریات کے ساتھ عام ہمدوی نے اگر یہ ظاہر نکر ویا ہوتا کہا جوش کا طوفان کس زور اسے اوٹھ رہا ہے تو اس تیم کے بہفوات کی کوئی پروا بھی نکرتا ۔ برن اور اسلے نین رسالہ نویسوں کوجب لاؤ في مفده يروازي كي نقارك ككر اسار جمير كي سايف عافكيا اور اس عدالت في الخي تتنبير اور تيد اوام الحيات كا حكم وياتو ان لوگوں نے بے بروائی سے اس حکم کو منا ان کی سزا کے ویکھیکینے جو مجمع ببلسیں ایرڈ ( صحن ابوان ) میں جمع ہوگیا تھا وہ ان لوگوں کے کان کھتے ہوئے دکیکر آئیں اور سکیاں بجرنے لگا اور جب برنی نے بزور یہ کہا کہ بیکم قانون کے خلاف ہے تو تام مجع میں ایک شور میگیا ۔ جب یولگ تید خانے کو جار سے مقے تو سرک کے كنارے ير ايك لاكھ باشندگان لندن جمع نقے - لوگ ابنين شهيد كا خلاب دینے تھے اور ان"شہیدوں" کی یہ روائلی ایک شاندار حبوس معلوم بہوتی تھی ۔ عام جوش کے اسطرح کیبیک ظاہر ہوجانے سے جن لوگوں نے اعلی خاطر مارات کی تھی وہ سب اسار چمر کے رورو طلب کئے گئے اور اسکے ساتھ بیورٹین چھاپے خانوں پر بھی احتماب سیبل کامقدم کی سختاورٹر ا دیمئی سکن اصلی خطرو ان ناسجھ جشیوں کے بتک آمیز 

النبشتم جزونجم

مقدّے کے از عام کے اندر مخنی کتا۔ ججوں کے بورے اجلامی باره روز یک مصول جباز کے معاملہ میں تقریب بلوتی رہی۔ یہ تابت کیالیا که گزشته زانے میں یہ مصول حرف شدید وہنگامی فرد کے وقت عاید کیا جاماً تھا اور بندرگاہوں اور ساحلی نتبروں بی ک محدود رہتا تھا۔ نیز بیکہ باضابطہ قانون کے روسے اسکا اجرا قلفا ناجائز تھا۔ یہ محصول علانیہ طورپر الگلستان کے توانین بنیاوی کے خلاف تھا۔ مقدمہ ملتوی کردیا تھیا گر اس بحث کا اثر نے صرف الگلتان بلکہ اسکاٹلینڈ رہی پڑا چارس نے اہل اسکاٹلینڈ کی ورخواستوں کا صرف بیجواب ویا عقا که تام بیرونی اشخاص وارالسلطنت سے چلے جائیں الکین الزیرا کی علیس شاہی اس حکم کو عل میں لافے سے مجبور متی اُمرا، وشرفا نے اپنے گھروں کو روانہ ہونے کے قبل اپنے قائم مقاموں کی ایک جاعت نامزد کردی تھی اور اس جاعت نے تام موسم سرامی بادشاه سے ملس مراسلت جاری رکھی۔ دومرب موسم بہار میں اس مراسلت کا سلسلہ لوٹ گیا کیونکہ ان کے سنتشر مِوجاً اوردُنُكَاب عبادت ك قبول كرنے كيلئے دوبارہ احكام أكمئے تقے اس آناء میں انگلستان کے جوں نے ہمیڈن کے مقدے میں بعد مرت ابنا فیصله سنایا - صرف دو جول نے اسلے موافق رائے دی ہو<del>گال</del>ا اور تین ججون نے قانونی وجوہ سے ان سے اتفاق کرب مقا گر باتی سات جموں نے کٹرت رائے سے اسے طلاف فیصلہ کردیا۔ ایک عام اصول یوقرار دیا گیا که خودسرانه محصول کے خلاف جمقدر قانوں ہیں ،وہ بادشاہ کی مرضی کے مقابے میں مجتت نہیں ہوسکتے

بآينج الكلستان حقتيوم

باعتب تم حزو بنجم

رج بار کھے نے کہاکہ میں نے کہی زیرہا نہ شاکہ قانون بادشاہ ہے گر یہائی سے بیاکہ اور بہت صبح ہے کہ بادشاہ قانون ہے جیفی سی اور بہت صبح ہے کہ بادشاہ قانون ہے جیفی سی بیان کرنے کے بعد یکہا کہ ایمین کے دوسرے جول کی دائے کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد یکہا اختیار کو سلب کرتے ہوں کا بعدم ہیں ۔ بارلیمنٹ کے جقلا قوانین یقرار دیتے ہیں کہ بادشاہ کو اپنی رعایا پر اور اسکے جان وہال پر کوئی اختیار نہیں ہے وہ سب ناجائز ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کے قوانی سی خوانی سے میں میان کے قوانی سی سی کی متضاد باتیں جائز نہیں رکھتے ہے۔

نائب السلطنت نے آرلینڈ سے سخق کے ساتھ لک تھا کہ امیری خواہش تو یکھیکہ ، یمیڈن اور اسی قسم کے ووسرے لوگونی اتنے کوڑے گائے جاتے کہ انکے حواس درست ہوجاتے "جوکم فیصلے پر اہل دربار بڑی خوشیاں منار ہے تھے گر ونٹورکھ صاف طور پر ویکھرہا تھا کہ سیمیڈن کا مقصد بورا ہوچا ہے۔ اسی مقاومت نے الكُلْسَانَ كو ابني أزادى كيطرف سے سنت كرديا ہے اور بادشنامك دعاوی کی اصلی خفیفت عیاں ہوگئ ہے ۔ آخر میں اعلیٰ سے اعلیٰ پیورٹین کے مزاج میں جیسی درتتی وسختی بیدا ہوگئی تھی اسکا اندارہ مرض کے نصیدے" لیسڈاس " Lycidas سے ہوسکتاہے جو اسی زمانے میں لکھا گیا تھا۔ اسنے اولاً متانت ونری کیساتھ اظہار کنج کیا ہے گر پیر لکا یک اسکا غضہ بھڑک اعفا ہے كيونك كليسا خطرات مي گُرتا جاآ كفا" لوگول كے سُخه بند من اور حالت یہ ہوگئی ہے کہ یہ لوگ ایک بھیڑ کو بھی ہنیں سنبهال کیے۔

أرنخ الكلشار جعتبوم

بھو کی جیڑی ان کی طرف ملحق میں اور کھانے کو بہیں پائیں گر روا کے ہیںت نک بھیڑے نوب فراخی کے ساعقہ روزانہ شکمسیر ہوکر کھاتے ہی اور کوئی کیچہ نہیں کہنا ۔ لیکن ونٹورٹھ کاڈ اور جاکس کو ابھی اس دورتی کل سے سابقہ بنیں را تھا جو دروازے پر تیار کھڑی تھی اور اسکی مون ايك طرب كا في متى - عام خالفت الرَّجي ببت سخت بلوكي لتى مَّر فوری کارروائی کی صرورت بنیں معلوم بوتی تھی کیونکه شال میں ایسی وتتی پیدا بوربی تقیں بن سے بقین کھا کہ کوست شکل میں برمائگی اور مجبور ہوکر اسے رعایا سے مدد مانکنا بڑے گی ۔ بادشاہ کیلمن سے فری الماعت کا حکم اڈنبرا میں اسوقت نینجا ہے حب الکتان ، بیمیڈن کے مقدّے کے نیصلے کا انتظار کردیا تھا۔ اس حکم کے بنیجنی تام وه لوگ جنس اس علم سے عدر تھا"میزول" کے گرد جمع ہوگئے اور جانش ساکن وارسن کی صلاح سے یہ تجویز قراریائی کہ پیر فدا کے حضور میں اسی تعم کا ایک عبد کیا جائے جیسا اس زمانے میں ہوا تھا جب میری نمب پرونسٹنٹ کے خلات سازش کررہی تھی اور آسین آرمیڈا کی تیاری میں متنول تھا اور لوگ ازدوئے علف اسکی بابندی کا اقرار کریں ۔ اس موقر عہد کے آخری انفاظ یہ کھے کہ ہم خدائے عرقیص کا نام لیکر یہ وعدہ کرتے اور قمم كھاتے ميك مم مذكورة بالا مرسب كى يابندى والحاعت پر تأبت قدم ربيني اور بتوفيق ايزدي اس قوت كو كام يس لاكر جو نداوند لنا کے نے ہکو تختی ہے اسے طلات تام نغزشوں و خرامیں کو رو کرینے " ازنرا کے گرے فرار کے محن کلیامی

اس میثاق پر نہایت جوش و خروش کے ساتھ وستخط ہوئے ۔اطمینان ومُسَرِت كاليمالم تفاكه جولوگ قانون كى ذمَّى سے خارج ہو يكے اور فنندیرداز قرار باچکے کے وہ میر فدا کے اس عہد میں داخل كراف كُنَّ ـ اعيان واشراف كاغذكو أيني جيبول بي ركه بوء تَام مل مي روانه بو كُنّ اور اسير لوگوں كے وستخط عاصل كرف يحد یدری اینے وعظول میں عہدو میثاق سے انفاق عام کیلئے زور ویتے تھے ۔ لیکن ورحقیقت کسی قعم کے اللہ والنے کی مطلق ضرورت بنیں تھی " وسخط کرنے والوں کے جوش کی کیفیت تھی کہ وسخط كرتے وقت الى الكھوں سے آننو جارى ہو جاتے تھے ك تيف لوگوں کا جوش ہماں تک بڑھا ہوا تھا کہ" دستظ کرنے کے گ اینے جبم سے خون نکال کر روشنائی کے بجائے کام میں لاتے تھے اسكائييند كانفان اس جوش ، بي كى تحديد سے اسكائيند كى آزادى مي جو وَتَت أَنْيَى وه ان عبد كنندول ك ك لب و لهج سے ظاہر ہے - اس مناقشاً ختم کرنے کیلئے ادشاہ نے مارکوش ہلٹن کو خاص اپنی طرف سے امور کرکے بیما کر الکالمیند پہنے ہی اسے سامنے یہ مطالبات بِشْ كُنَّ كُنُّ كُم إِنْ كُميْنَ كُي عدالت بند كرديجات واعد نيجا وكتاب ادعيّه دونوں واپس لے في جائيں ايك آزاد ياريمن اور ایک آزاد نمیمی مجلس عامتہ قائم کھائے۔ ارکوش نے جنگ کی دمی دی گر اسکا بھی کچھ اڑنہ ہوا اسکالمینڈ کی شاہی مجلس تک نے چاکس پر یه زور والا که وه رعایا کو الحبینان ولانے میں زیاده فرا خدلی سیے کام نے ۔ باوشاہ نے ہملش کو لکھا تھاکہ" میں اِن گتاخانہ قال مُر

بآريخ الكشنان حضيهوه

ملابات کو تبول کرنے کے مجائے مزا زیادہ بیند کرہ ہوں" لیکن خرورت اسکی تقی که محجه وقت حاصِل کیا جانے ۔ لارڈ ارتھم لینیڈنے وَنُورِيَة كُو لِكُمَا يَعَاكُر بِهَال وطن مِن بدولي كُفِيْنِ كَ بَحَامُ بَرُورَيَّا اور جارس کی حالت یہ مخی کہ اس کے پاس نہ رویب کقا نہ آدی۔ اسنے اس ومدے پر البین سے قرض مالگا کہ وہ بالبند کے خلاف المانِ جنگ کردیگا اور الخنرایر قبضه کرنے کیلئے اسنے فلینگردیے دوہزار سیاہی لینا جاہئے گر دونوں کوشش خالی گئیں نہ قرض ی ملسکا ز سپاہی آسے الگلتان کے کمیفولکوں نے کید بھم چندے کے طور بیش کی گر اس سے خزانے کو کید ایسا نفع بنیں پنج سکتا تھا۔ عِارِسَ نے مارکونش کو بیدایت کی تھی کہ جبتک شاہی شرود ماندورا فور تحقه میں نمووار نہو اس وقت تک وہ کامل تفریق کوروکے'' نور محقہ میں نمووار نہو اس لیکن بٹرے کا تیار کرناہی فی نعسہ وشوار تفاء درخفیقت باوشاہ سے یعے اسکائینڈ ہی جنگ کیلئے تیار ہوگیا ۔ اسکاٹینڈ کے وہ رضاکار . جو جنگ سی سالہ میں کام کرر ہے مخفے اپنے بھائیوں کی طلب پر مُجِقَ در مُجِق ولمن میں آنے نگے ۔ جنرل لزنی ایک آزمودہ کارسلار نظا اور گٹاوس کے زیر نظر اسنے ننِ جنگ کی مہارت جالِ کھی وہ اس نی فوج کی سید سالاری کیلئے سوئیڈن سے اسکا لمینڈ آگیا۔ مرضع میں جنگ کا ایک محصول لگایا گیا اور یقینی تفاکرتام لوگ اسیں شرکت کرینے ۔ اس خطرے نے آخرالام بادشاہ کو مجور کرویا کہ وہ بِلُ الکالمینَّد کے مطابات کو سفور کرلے گر پیر بہت ملد اس رعانت کو واہیں مے بیا گیا اور نہی مجلس عامتہ المبی بوری طرح

مآريخ ملكشتان حضيوم

إنت تم جزوجم

جع بھی نہیں ہوی تھی کہ اسکے بند کردینے کا حکم دیدیا گیا سکن مبس نے زیب قریب عام اتفاق رائے سے یہ طے کرویا کہ وه این اجلاس جاری رکھے لربق عباوت اور قواعد مذہبی میں جو پیش کی گئی تختیں وہ سب خارج کردنگییں ۔ حکومت اسا تفہ کو باطل قرار دیر استفول کو انی علمول سے معرول کردیا کیا اور طری سیرین پوری وسعت کے ساتھ کھر قائم کردیا گیا ۔ اس انٹا میں تیخبر ملی کہ عارس، یارک میں ایک فوج جمع کررہا ہے اور خود اسکاٹلینڈ کے مُسْتَشْرِ شَاء يرستوں كى توت كو كجا كررا ہے اسكا جواب يا دباكليا كه الطنبرا ومبارش واور اسطر لنك ير قيضه كرلياكيا اور وس مزارسياما سازوسالان سے درست لزلی اور ادل مونطور کے تحت مس اردین میں داخل ہوگئے' اور کیقیولک ادل مہنٹلی کو قید کرکے جنوب میں ليكية - شابئ بره جب درياء ورياء مورية مي مودار موا تو بجائها ع کہ اس سے مکک پر کھی رعب طاری ہوتا لزلی کیلئے جنگ کی ایک وجه بوگئی اور اسنے بین ہزار آدمیو یک سافتہ سرحد کی طرت كوچ كرديا - چارس بشكل درياء تونيد ك يار بنيا مقاكر"وه برُمعا خیده کم سیای دینی لزلی، وسل کی بہاری پر خیمہ زن بوکر چال کے مقابلے کیلئے تیار ہوگیا۔

روبیہ نہ ہونے کی وجہ سے چارس کیلئے جنگ کا جاری کھنا مشکل تھا ۔ اسے مجبور ہوکر ایک آزاد مجلس نربی اور اسکالمینڈ کی اس پالمینٹ کے اجتماع کی منظوری وین پڑی ۔ لیکن وہ بروک کی اس سالمت کو المتوائے جنگ سے زیادہ نہیں سمجھا تھا۔ ونڈورکھ کا مصالحت کو المتوائے جنگ سے زیادہ نہیں سمجھا تھا۔ ونڈورکھ کا

اساففہ کی جنگ

آرُلینند سے بلایا جانا یہ نابت کرتا تھا کہ سخت کارروائی کا انتظام ہورہا ہے ۔ اہل اسکانلینڈ نے اس صلائے جنگ کا جواب یہ دیاکہ انبوں نے فرانس سے مدد ماٹکی ۔ اسکاٹلینڈ کے سرگروہوں اور فرنسی دربار کے درمیان جو مراسلت ہورہی تھی اس میں سے ایک مراسلت عالِس کے افتہ مگئ اور اس سے اسے ولیں یاسید بیدا ہوئ کہ ابل الکشتان اپنی وفاواری کے باعث اسکانگینڈ کی اس عدّاری کا مقابله كرني كيليئ آماده موجائي كي رونلورية جو اب ادل الطريفية بنا دیا گیا تھا' برابر اس امریر زور دیر یا نفا که اہل اسکا کمینڈ کو سرحد یار بھکا دینا چاہئے۔ استے اب چارس کی اس رائے سے اتفاق کرلیا کہ ایک پالیمنٹ طلب کیجائے اور بدمراسلت اسکے ساتنے بیش کیجائے ۔ اس سے بادشاہ کے خیال کے موافق لامحالہ ایک جو بیدا ہوجائے گا اور اس جوش سے فائدہ انطاکر ایک نری رقم ننگور کرالی جائے گی ۔ اوہر <u>جالیں</u> نے وہ بارسمنٹ طلب کی جواینے قلیل زمانۂ اجلاس کی وجہ سے مخت*ھ العبد* یالپینٹ کے نام سے شہوتے اهم الشريفيرة فرص جمع كرنے كيلئے بعبلت نام آركينڈ پنيا۔ چوده روز إيران الله المر الذر اسنے اپنی مطیع پالیمنٹ سے روپیہ واُدی منظور کرا لئے اور کامیابی سے سرست وقت پر انگلستان آپہنیا تاکہ وسٹ منسٹر کی الیمنیا اجلاس مِن شَرِيك بوسط كُر جو سونيا كيا عَمَّا اللهِ الكامياني بوي دارالعوام کے ہلک مرکن کا یخیال تھاکہ اہل اسکاٹلینڈ درحقیقت الْكُلْسَتَانَ كَي آزادي كيلِيْ رارب بين اور اسلنے ابل اسكانليندير ان کے حلہ آور ہونے کی ہرلیک نوقع غلط ثابت ہوی گرفتارشہ

إعث تمجزو فجم

خطوط کو خامیتی کے ساتھ علیحدہ رکھدیا گیا اور دارالعوام نے حسب وتورشا یہ اعلان کردیا کہ عطائے رقوم کے پہلے شکایات کا رفع ہونا ضروری ہے۔ جب کک نمب محتیت اور پالمینٹ کی آزادی کی ضانت بنجائے گی اسوقت مک کوئی رقم منظور منبیں کیجاستی مصمصولِ جہاز ؓ کے ترک کردیے وعدے پر بھی بالیمنٹ اپنے عزم سے باز نہائی ۔ آخر تین سفتے کی نشت كى بعد اسم برطرف ريايا اسبر ايك محتب وطن سرگروه سنت جان نے یہ کہاکہ " کام کے بننے کے بہلے اسکا گرٹا خروری ہے " مکک میں اس سے ایک مجیب و غرب حرکت بیدا ہوگئی ۔ ادو ناتھر لینڈ نے علما كم كسى سخفى كو ياد بنيل كم مكك من اسك مبل كيمي اليها الخراف عام يدا مواموء صرف ايك استريفرة عفا جواس سرعوب بني موا تحا-ابني یہ حَبَّت نگالی کر پارمبنٹ نے جو کاوشاہ کے ضروربات کو پورے کرنے الكار كرويا ب أسطئ إوستاه" اب حكومت كى تام باينديون سے أزاد بوكيا ہے اور اسے حق به كرجس طرح عاب اپني ضرورت كو بورا کرے ۔ ارل جنگ پر تا ہوا تھا اور شاہی فوج کی کمان بینے التهميں ليكر شال كے طرف پش قدى كى - ليكن ابل اسكائليند سى سرحاك عبور کرنے کیلئے تیار نقع ۔ وہ ایک اگریزی دسنے کی انکھوں کے سائنے کائن سے گزر کر میرکس ار قابض بوگئے اور اپنے تاور صلح اسی شہر سے بوانہ کئے ۔ انہوں نے بادشاہ سے یہ ویخواست کی تقی کہ وہ ابنی شکابات پر غور کرے اور انگلستان کی بالیمیٹ کے مشورے وسلوری سے ایک ستھم وقابل اطبیان صلح قرار و ے اس وزوا ساتھ ہی یارک کی طرف راجاں جاری ایوسی کی حالت میں ایا ہوا تھا)

بانت تم وينم

كوچ كرفى كى بعى تياريال تشروع بركمين - الشريغرة كى فوج اكيب بمير سے زيادہ حقيقت ہنيں رکھتی تھی اور نام بديہ وترغيب كسيارح سے بھی دواسے استے فرایش کی انجام دری پر آمادہ نہیں کرسکتا تھا۔ مجبور مبوكر اسے بير اعترات كرنا براكه الجي وو بينے گزري تو يہ فوج کام کے قابل ہوسے گی ۔ چارس نے مہلت حاصل کر لی گر اس سے جی كجد فائده نهوا - اسط عقب من الكلسان بهي بالكل بغاوت ير آماده تقاء لندن کے مزدوروں نے لیمبت میں لاؤ کو گھرلیا ۔سنٹ یال می ہانگین کے اجلاسوں کو منتشر کرویا۔ ہر کب اس جنگ پر" اساققہ کی جنگ" کے نام سے نھنت بھیجی جارہی تھی ۔ نئے سیامیوں نے اپنے ان افسوں کو قُتل کرڈال جھی نسبت کیقموک ہونے کا شک تھا'۔ راستے میں جسقدر گرجے ملے 'سبکے قرباں کاہ کے کمٹھون کو توڑ والا اور اپنے اینے گھروں کو بھاگ گئے ۔ لارڈ وہارتن اور لارڈ ہاورڈ دوامیوں تُرَات کرکے خود باوشاہ کے سامنے یہ مرخواست بیش کی کراسکاٹینڈ سے صلح کربائے ۔ امیر اسٹریفر نے ابنی مرفقار کرلیا اور بیتوین کی کہ ابنیں باغی قرار دیکر گولی ماردیجا ئے ۔ گر انگلستان کی ملسنتہی ایسی بیباکانه کارروائی کی تجرات نه کرسی- بادشاه ابتک اس فکر میں تھا کہ پالینٹ کے طلب کرنے کی ذکت سے بی جائے۔ اس نے امرائی لیک مجلس عظمے یارک میں طلب کی لیکن اُمرا کے عام طور بر الكار كردينے سے يتورز بكار بوگئ جارس كا دل فضے ولترم سے بعرا بوا نظا کر آخر مجبور بوکر استے بھر وسٹ مسر میں ہروہ ایواتیا ياليمنت كو طلب كيا \_

إبهشتم جزوستسثم



14 64-----14 8

( History of the Rebelion ) بناوت کلیزلدّن کی تاریخ بنادت " ) کے متعلق ہیلر نے بیٹے میں کہا ہے کہ وہ ٹاریخ کے بجائے ایک تذکرہ ہے " رائے کنے بڑی خولی سے اس کتاب کانخزیہ کرکے یہ ظاہر کیا مع کہ اس کے مختلف حصول کی قدر قیمت مختلف ہے ۔ اس کے اعلی طرز بیان اور داقعہ سکاری کی وجہ سے اس کتاب کا ادبی ذو ممشہ قائم رہے گا گر جنگ کے قبل کے جس قدر وافعات اس میں بيان كع مح مل ووسب اسوج سے عاقص بوك ميں - كمصنف نے اسوقت چروش اختیار کی اوربعد کو اسنے جس طرح یا رئیمنٹ کی کارروائیوں کو بیا ن کیا ان میں سخت تخالف بیا ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ویدہ و دانستہ اپنے بارلمینط والے مخالفین کے سملت حاسدا نہ وروغ بیا فی سے کام بیاہے اور انس بُرا کرکے وکھایا ہے۔ تے کی " طویل العبدالين ( History of the long Parliament کی ماریخے ( ایک حدیک صبیح و بے لونے ہے لیکن پارلمیٹ کے کا مول کی اصلی کیفیت خور اسی کی کارروائیول سطیلوم ہوسکتی ہے جنہیں سوالفاورتی اور سرسا مُنْذَرُ دُیور نے این یاداشتوں میں محفوظ مکھا ہے۔ 

ا بابتتم جزوسته

اینی وو تصنیفوں (تعرض اعظم") (The grand remonstration)اور این کی گرفتاری "The arrest of the five members" میں اس سے بہت کھ افذ کیا، ہے - رتبورتھ اور نیسن نے سراری کاننات کا جو مجموعہ جمع کیا ہے وہ اس عہد کے لئے لید ہیں۔بہت سے تذکروں سے مجھیاس عبدپر روشنی طِ تی ہے جن میں وائم طلک الراوی سرفلب وارک وغیرہ سے تذکرے خاص ہیں۔مسترجیس نے اپنے شوہر کا ایک تذکرہ کھا ہے، سیکسٹر نے خود انی سوائے عری تکھی ہے۔ یہ کتا ہیں بھی کار س مد ہیں ۔ اُرمنٹنی کا غذات ہوران خطوط سے جو کارٹ نے جمع سے میں آئرلینڈ کے متعلق بہت وسیع سامان فراہم ہوجاتا ہے۔ اسکالمبین کے متعلق بلي كي خطوط" اور مسر برقن كي اربخ وكينا ياسم - الكستان اور المُركِينَدُ مِن كيتھولكوں نے جو سازشيں كيں ان كى بابتہ لنكرو كى تصانیف سے مفید معلومات طل ہوتے میں ۔ گُرُو فیغیلی تعلقات کے متعلق خاص نوج کی ہے ۔ مطر فارسط نے این کتاب مدیر بین وولت عامد، Statesmen of the Common wealth دوسرے مربن كيا تھ تيم كے حالات بھى بہت اچيى طرح بيان كئے ميں

دوسرے مدبین کبیانہ ہم کے حالات کبی بہت اچھی طرح بیان کئے ہیں اور مسٹر گولڈوں اسمتھ نے ایک مغمون خاص ہم کے متعلق لکھا ہے اس عہد کے عام حالات کے شعلق مسٹر سینٹ فرڈ کی اشٹالی 'تشریحات '' بغاوت غطیٰ''( Illustration of the great rebellion )

سے بہت سے قابل قدر ملات کا بنہ جِنتا ہے } (اس خربہ کے لکھے جانے کے بعد مطر کارڈوئر نے این

بالبشتم حزوششم

تاریخ سیمان یک پہنادی ہے۔ مُیر)

جن طرح استريفيرة ، ظام مسم تفاء اسى طيح جان بم تا نون مِسْمِ تَعَا وسَتْ سَسَرْ مِن نَتُى بِالْمِينَافِ كَ يَبِلِي اجلاس كَ وقت سے اُخر زہانے مک تی دارالعوام کا سرگروہ بنا رہا۔ وہ سمرسط شام کے بیب سزر فاندان کا رکن تھا اور دولت بھی اس کے بیس کافی سی ۔ وہ سیاتنہ کی بارسینٹ میں متخب ہوا مقا اور اسی ونت سے اس کی سیاسی سوانح عمری کا ور شروع ہوتا ہے پارلمنیث ك بند بونے ك دقت دد قد كردا حسا تما عمر سناتیالہ کی پالیمنٹ کے متاز ارکان میں وہ بھی شامل سے ، اور جَمِز نے جن بارہ "مفرائے سلطنت" کے لے وإنْ إلى يركرس لان كا حكم ويا عقاء ان ميس ايك يم بھی تھا۔ چارکس کے ابتدائی منطالم کے مقابلے میں وہ جن مُعَبّانِ وطن کے دوش بروش سینہ سیر رہا متا وہ تقریباً سب دیناً سے اُمل گئے تھے اور ان میں سے اب موت بَمَ إِنِّى رَكِيا تَمَا كُلُ بِيْعًا مِهِرَ مِرِيًا اللَّنِ مَظالَم سَے وال اللَّيْنَ مَظالَم سَے وال اللَّيْنَ نَے ما ور مِن جَانَ وي وَنْتُورَةُ مَنُونَ مِوكِيا مُعاد ايك بِي ره كياد مگر اس کے صدر و استقلال میں کمی طرح فرق نہیں آیا تھا۔ اس ترباره برس میں جس قدر ظلم و جور طربتا کیا اسی قدر تم کی عظمت کا خیال مبی از خود کرتی کرتا گیا۔ وہی ایک

بابهشتم جزوستسثم شخص تھا جے اس امرین کھی شک سیں ہوا کہ آخرالامرازای و قانون جی کو فتح حال ہوگی اور اسی وجہ سے وہ مرشفص کا مرجع امید ولمجاء بقین بن گبا تھا۔ اس دور کے اختتا بم کے فرید کلیرنڈن اس کی نسبت لکھتا ہے کازنہ کیمی کسی شخص کو اس سے زیادہ مرولعزیزی حال مہوئی ہے، اور زکسی میں اس سے زیادہ ایدا رسانی کی قت بیدا ہوئی ہے مِن نفرت کے ساتھ یہ الفاظ کھے سکتے میں اس سے اسک اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس نے یہ وکھا وہا تھا کہ انتظا كس طيح كرنا جائي اورجب أتظار كا زماز ختم بوصائح تو عل كيونكر شروع كرنا جا هي - طويل العبد بإراميشك كا انتخاب جب تورب آیا تو ده گھوڑے پر سوار تام انگلستان یں دورہ کرکے راغے وہندوں کو آگاہ کرتا مھتا تھا کہ کمیسا نازک وقت الگیا ہے ؛ دارالعوام کے جمع مونے بر وہ صرف ٹیوسٹاک کے نائندے کی جٹنیت سے نہیں بککہ وارالعوام کے مُسلّمہ سرگروہ کی حیثیت سے اپنی جلسنبرا یا- ارکان پایمنٹ میں دہاست کے معززین کی کثرت تھی گر ان میں چندی آیے تے جو کسی سابق یارمیٹ میں شرکب موب سوں اور ان معدودے جند افراد میں بھی کوئی کم سے زباوہ یا بلیت نہیں رکھتا تھا کہ آنے والی تشکش میں پارمنٹ كى روايات كو قائم ركه سك - يم كى فصيح البياني مين أكرم المينِث اور ونطورتم كي سي مجرأت و آمر ننس عتى مگر اس كا

وزنی اور شطقی استدلال ایک جم غفیر کے مطمئن کرنے اور انکی ر کے لئے بہت موثر تھا کے کیم کی تصبیح البیانی کو اس کے مزاج کے سکون امور عاشہ کے انتظام میں اس کی مهارت و ترتیب اور مباحثے کو حسب مطلب چلانے کی علی توت سے تقویت مزید عامل موگئی تھی تیم کے ان اوصاف سے پارلمینٹ کی کا رروائیولِ میں ایک اسی نظم و ترتیب پیدا ہوگئی کہ اس سے قبل تہی یہ کیفنیت طامر ہلی ہوی تھی۔ یہ خوبیاں اگرچ بجائے خود بہت ہی قابل تدر تھیں، گرتم میں ان سب سے بالاتر ایک ادر خوبی تھی عب نے اسے یا کیمنٹ کے سگروہوں میں سب سے بلند ورجہ و سینے کے ساتھ ہی سب سے جلیل القدر مجبی بنا ویا تھا۔ وہ يالنو اركان جو سينط الثيون مي جمع تق ان مي ويي الكِيني تعاميل في صاف طور بريسم ليا مقا كر من مشكل ت س سابقه يرف والا نبي اوركس طرح ال مشكلات كا تدارك كرنا جائع بيريين ها كه باليمنط اور باداناه کے درمیان تشکش بیش اے گی۔ یہ بھی اندب عقا کمہ، اس قسم کی تشکش میں مثل سابق کے اس وقت بھی دامالہ والالعوام کے لئے سنگ راہ نابت ہوگا- برابر کی طا تتو ل کے اس تصادم میں تدیم آئینی گروہ کی تمام مگ و يو وفتر یارینہ کی طرح بیکار تھی۔اس تصاوم کے لئے قانون میں کوئی دفع نہیں تھی اور نظائرِ سابقہ سے نہایت ہی

مرزعل

موہوم و مشکوک روشنی بڑتی تھی۔نظائر کے متعلق تبم کے معلومات اور لوگول سے کم نہ نفے گر آئینی اصول کے معجم مي وه سب سے طبط موا تھا وہ بيسلا انگريز مبر تھا جس نے آئین تناسب کا اصول وریافت کیا اور اسے اپنے وقت کے ساسی مالات سے تطبیق وی اس نے یہ رہے فائم کی کہ آئینی نظام زندگی کے غاصرین بالیمنٹ کا ورج بإدماه سے بڑا مبوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی رہے قائم کرنی کہ خوو پارلبینٹ کے اندر اصل شنے والعوام سے ائندہ کی تام جد وجد میں انسی وہ بنیادوں پر اس نے اسینے طرز عمل کی عمارت کھڑی کی۔ جب حیارتس نے اپرمینٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے سے انکار کیا تو سم فے اس انکار کو اِوشاہ کی طرف سے حارضی وست برواری قرار ویا جس سے سنعُ انتظامات مونے کک عاملانہ اختیارات گویابروو ایوانہائے إلىمنت كے إلا من من اگئے-جب والأمرا في امورعامہ من رکادٹ پیدا کی تو اس نے انہیں تنبتہ کرویا کہ اس صورت میں اسلطنت کو بجانے کی زمہ داری تہا وارالعوام کے باتھ میں اجائے گی کا اس وقت یہ وونوں اصول انقلاب انگیرمعلم ہوتے سے گرتم کے زمانے سے یہی وونوں اصول انگلتان کے نظام حکومت کی بنیاد قرار پاگئے میں۔ جیز ووم کے كك سے چلے جانے كے بعد مملس عارضي اور بالىمينے دونوں نے سلے اصول کومشکر کردیا اور سات کے قانون

إبهشتم جزومشستم اصلاح" کے بعد ہرجگہ یہ تسلیم کمرایا گیا کہ فکس کی حکومت فی الحقیقت واللعوام کے التھ میں ہے اور اسے صرف وہ وزرا انجام دلیکتے میں جو دارالعوام کے فریق فالب کے قائم مقام مول در وتقیقت بیم کا مزلع انقلاب بسندون سے بہت فقلف تِم كَ سِياسَ مَا - بهت كم نوك اليه مو ع بين جن كي طبيعت مين الي ذکاوت وسیع مدردی اور توت علی یائی جاتی مو اس کے مقصد میں اگرچه نهایت سنجیدگی و وقار پایا جاتا کھا گر اس کے مزاج میں شکفتگی بکله بوری زنده ولی موجود تمی - وه اسطرفیرات کے خلاف غضبناک انفاظ استعال کرنے کے ببد ہی لیڈی کارلائل کے ساتھ شیرس کلامی میں مشنول موحاتا تھا۔جس زانے بیس معا ملات مکی حرك الريفكر سے اس كى زندگى كا فائد موا جارہ عقاء اس زانے سی بھی اس کی صبست میں الیی خوش وقتی و ولفییی یا ٹی جاتی تھی کہ بیچین طرفداران شاہی اس پر سیکڑوں لغو الزام لگاتے تھے۔ اس کی طبیت کی ہی یر زور قوت و دلیذیر سمبہ گری تھی جس نے اول ہی سے یہ ظامبر کردیا تھا کہ اسمیں فطرقهٔ تمام نوگوں بر حادی موجانے کی عجیب و غریب قالمیت موجود ہے اس نے فوراً ہی یہ نابت کردیا کہ وہ نہایت باتیر سیاست وال اور بہت ہی اِ وقار مُقرّر ہے۔ وہ جرآسانی کے ساتھ نتاہ برستوں کی بیجیدہ سازشوں کا سراع لگا لیتا تھا اس آسانی کے نماتھ وہ آنے انتعال انگیز الفاظ سے عوام کے جذبات کو بھی بھڑکا ویتا تھا وہ آرمیڈا کی آمہ سے

إبهشتم ووكمشتثم

جار برس بہلے لینی سمنٹ میں بیا ہوا مقا اور اس کے جب اس کا صلی کام شروع مواسب اس وقت اس کاس زمانة كمولت سے گزر لچا عما ليكن طول العد بارلمين سي سلے سی اجلاس میں اس نے ایک زبردست حکماں کے اوصا کا اظہار شروع کردیا تھا،سی بانتہارمت کشی و محمّل کے ساتھ انتظام کی قابلیت، صبر، موشیاری، آینے گرو وسیش کے لوگوں میں اعتماد بیدا کرنے کی طاقت ، ممتت مردانہ و عرم قوی سب خوبیاں موجود تھیں۔کسی انگریز حکماں نے اسی شاہدی اور حکمانی کی الیبی قابلیت کا تھجی اظہار نہیں سمیا ہے جیسی اس سمرسٹ شائر کے اسکوائر سے اطہور میں آئی جے اسکے وسمن ازراہ حسد شاہ تم "کها کرتے سے اور ان کا بیکنا بالكل صحيح تھا۔

اللهنا على انتخابات ك ترب زان سي مينين الهينا و تیم نے تام الخستان میں گشت کرنے کی مطلق ضرورت نہ نتی کیونکر اِرلیمنٹ کی طلب سے ساتھ ہی تام سلطنت میں ایک نئی روح بیدا ہوگئی تھی میورٹینوں کا نیوانگھینڈ کو جانا دفیتً بند ہوگیا تھا۔ بقول ونتھراپ اُس تیز نے تام لوگوں کو ایک نے عالم کی توقع میں اسکستان کے اندر روک دیا ی پیورٹینون سے سرایک منبرسے عام بدولی کی آوانہ بند ہونے لگی اور رسانوں کی سیاک ہمار مو گئی۔ میں برس سے اندر تیس ہزار رسامے شائع ہومے اور بالبهشتم جزؤسششم

النُكُسَتَانَ سیاسی مباحث کا ایک اکھارا نبگیا۔ ارکان دارالعوام بها المعن عوم و انتقلال کے ساتھ وسٹ منتظر میں جمع ہوئے اسکے مقا کیے میں باوشاہ کے تذبذب آمیزالفاظ بہت ہی تبائن معلوم ہوتے ہیں۔ سرورکن اپنے قصبے یا صوبے سے شکایات کی ایک ایک درخواست ابنے ساتھ لایا تھا علاوہ ان کے اہل شہراور کانتکارو کی نئی نئی ورخواستیں روزانہ آتی رہتی تھیں۔ ان ورخواستوں کی جائج کرنے اور ان کے متعلق رائے وینے کے لئے حالی*س کمیشیا*ں (مجلسیس) مقرر بوئس اور النبی مجلسول کے معروضات کی بنا پر وِارالعوام نے کارروائی جاری کی۔ برین اور اس کے ساتھ کے دوسر "شُهدا" بَبدخانوں سے نخالے کئے اور جب یہ لوگ لندن میں موکر گزرے تو ہوگ سرطاف شور تحیین بلند کرتے اور ان کے رسوں میں بیول بھیاتے جاتے سے شامی عمّال کے سابھ وارالعوام نے بہت سخت برتاؤ کیا۔ ہر صوبے میں یہ حکومجیدیا کہ جن علمدہ واروں نے شاہی احکام کے موافق حکومت اتکا كام انجام ويا ب ان كى أيك فهرست تيار كركم وارالعوام میں میش کی جائے۔ ان عمدہ داروں کو قصور وار" کے لفظ ے یاد کیا گیا تھا لیکن پارٹمیٹ نے سب سے زیادہ بادشاہ کے وزراء خاص کو نشا نہ بنایا۔ لوگ لآق سے بھی اس ورجہ مَنْقُرْ بَنِينَ عَلَى حَسِ قدر السُّلِفِيرَةُ سِ بنار عَمْ - اسْلِفِيرَةُ كا ار المرافرة عجرم صرف بهى نهيس متما كه وه باوشاه ك ظلم وستم كا ابك اكه كا كامهافرة متما بكلم وستم كا ابك اكم الك المافرة متما بكلم وه دولت مامّه كا سب سے برا باغى متما كا الكي نسبت

بالبشتم جزوست مشم لارو الله کی نے اپنے سب وشتم کو ان شدید امیر الفاظ پر ختم كيا تفاكد أت يه اميد زركمنا چا الله كه اس وينا ميس اس معانی لمجائے گی بککہ حصول معافی کے لئے اسے ووسری وینا میں بینیا ویا جائے گا ی وہ اس خطرے سے آگاہ تھا گرجاراں نے سے مجبور کرکے وربار میں بلالی اور حسب مادت خود عُجَالُت كركے پارلينٹ کے سرگروہوں پر بہلے ہی يہ الزام لگاويا كہ انہو نے اہل اسکاٹلینڈ سے یاغیانہ ماسلت کی ہے۔جس وفت وہ اپنی تجاویز چارتس کے روبرو بیش کررہا تھا اسی وقت یہ خبر می کہ ہِمَ اس پر عذاری کا مقدمہ جلانے کی درخواست لیکر وارال محراسی ۱۱ نومبر طاخر ہوا ہے۔ ایک شاہر اپنا جشدیدمال کھتا ہے کو وہ نہات عجلت کے ساتھ والاامرا میں آیا۔ بہت درشتی کے ساتھ ورواز بیر آواز وی اور نہایت ہی غرور آمیز تمکنت کے ساتھ آگر سب سے آگے اپنی حاکہ پر بیٹھ گیا، گربہت سے نوٹوں نے اس سے فوراً ہی یہ کہا کہ وہ الدان سے سکل جائے۔ اس ایک مِنگامے کی سی کیفیت بیا ہوگئی اور وہ مجبوراً اذن ملے ک وروازے میں جاکر ٹہرگیا یہ جب ووبلایا گیا تو اے یہ حکم اللک وہ الآور میں مفید رکھا جائے وہ ابتک اپنے عورم پر قالم نفا اور اس نے اپنے مخالفول کا جواب ترکی بہ ترکی ویا جاہا اور انہیں پر عدّاری کا الزام لگا یا گر جب اس نے بوان عالم توات یہ حکم الماکہ وہ ایک نفظ بھی زبان سے نکا لے بغیر طِلاً جائے لئے وارالاً مرا کے داروغہ نے جب اسے

اینی *حراست میں* لیا اور اس کی ملوار طلب کی تو وہ عموار وکمیر بست سے لوگوں کے ورمیان سے گرزا ہوا این گاڑی کک گیا اور کسی نے اس کے لئے ٹونی زاماری حالانکداسی ون صبح کو انگلتان کا بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے سامنے لولی آثار کر کھوا رہتائ اس کے بعد ہی ہے در ہے دوسرول پر تھی زو طرف کی وندینیک (وزیر) پریه الزام لگایا گیا که اس نے عام مباوت سے انخاف كرف والول كے ساتھ ناجائز رعايت كى سے يد الزام سكراس ف فرانس کی راه کی فیج اما فظ مهرشایی) پر مقدمه قائم کرویا گیا، اور وه مجی خوفزوه به موکر سمندر یار بجاگ گیا خود لاژ مجی قیدخاک میں ڈال ریا گیا۔ اس کے روز نامچے کے صفحات سے معلم ہوتا ہے کہ وہ آنے والے خطرات کا انز محسوس کرتا تھا اور اس وقبت اس سخت مزاج شخص کی طبیعت سے کچھ عجب ورو و گُداز کا احساس یا یا جاتا ہے۔ وہ لکھتا نے کہ میں لوگوں کی نظر سے بینے کے لئے شام تک نیمینے میں ہرا رہا۔ ناز شام کے لئے میں انی عبادت گاہ میں گیا۔ اس روز زبرماوراشياً بن كى كتاب سم يانجوب باب س مجيح خاص تسلى حاصل موئی۔فدا مجھے اس کے قابل بنائے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق دے۔جب میں اینے بجرے بیر سوار ہوا، تو میرے سیروں غریب سمسائے وہاں کھڑے موتے میرے بخرت آنے کے لئے دعا کررہے تھے۔ میں خدا کا اور ان لوگول کا شکر اوا کرتا مول ع حاربس اینی شامی

نظیم کی تباہی کو بے بسی کے ساتھ دکھی رام تھا کیونکہ اسکاٹلینڈ كى توم الهي يك شال بين غيد زن ننى-المين يسجسي تنى ك جبتك ابل اسكالميند سرير موجود مين بارتمينك برطف نهيس كحاسكتي اسلتے اسے فوج کی برطرفی کے لئے رویے سے منظور کرنے کی کچھ عجلت نہ تھی۔اسٹروٹر نے صاف یہ اغتراف کیا کر بغرائے ہم کچھ نہیں کر سکتے ، نسلطینی انھی تک ہم سے زیادہ قوی ہی<sup>ہی</sup> عارِنس کی حکومت کی ناجائز کارروائیاں کی ایک کرے مسوخ كَيْ كَيْسِ مِصول جهاز كو خلاف قانون قرار ويا كيا- بهميشان کے مقدّر کا فیصلہ خسوخ کردیا گیا اور حجول میں سے آیک ج قید کردیا گیا ایک قانون یه منظور مواکر اس مک کی رعایاکایہ قدیمی حق ہے کہ تمام اہل مکک ، ووسرے ممالک کے وطن پذیر اشخاص اور غیر مکی اس مکک میں جو کچھ مال تجارت لانا جا ہیں یا ممک سے بامرلیمانا میں النہر کسی قسم کی رقم امانت مصول بحری یا اور کوئی مکس بغیر یار لینے کی شیرکہ منظوری کے نہیں عائد کیا جائے کا سے اس قانون کے روسے خور فمتارانہ محصول لگا نے کا حق باوشاہ سے سلب ہوگیا ۔ ایک "قانون سه سال" نے یہ لازم کرویا کہ ہریشرے سال پالینٹ جمع ہوا کرے اور انتخاب کا انتظام کرنے والے عمدہ واروں ہر لازم قرار ویا میا که یا دشاه اگر یالیمنی طلب نه بھی کرے تو بھی وہ انتخاب عل بیں لاویں اصلاح کلیسا کے معالمہ پر غور کرنے کے لئے

باببشتم حزوسشنسم

ایک کمیٹی مقرر ہوئی اور اس کی راسے کے بموجب وارالعوام نے یہ قانون منظور کیا کہ اساتھ وارالاً ملے سے الگ کروئے جائیں بادشاہ کی طف سے کسی تسم کی مفالفت کے آثار ظامر نہیں كى موت بوئے ـ يہ معلوم عقاكر وہ كليسا ميں حكومت اساتف كى موتوفى كے سخت خلاف ہے گر دارالاً مرا سے ان کے تکل جانے کے تعلق اس کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ اُس کو اسطریفرال کی جان بیانے کا خیال مقتم تھا گر اس کے موافذہ کی کارروائی میں اس نے کسی قسم کی مزاخمت نہیں کی ۔ ارل کا مقدمہ وسنجٹر الل سی شروع مبوا اور تام وارالعوام مواخذہ کی تائید کے لئے عاضر ہوا۔ اس کارروائی سے جس قدر جوش پیدا ہوگیا تھا اس کا اندازہ ہدروی و نفرت کے اس شور سے ہوسکتا تھا جو دونوں طرف کی بہری موٹی بنچوں سے بلند ہورہا تھا۔ اسْ الفِيرَةُ لَنْ يَدره روز مك حيرت الكيز عمت و قابليت کے ساتھ ایک ایک الزام کا جواب دیا۔ جس ورو کے ساتھ اس نے اپنی برتیت میں گفتگو کی اسے مُن کر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو سخل بڑے لیکن مقدمے کی کارروائی پکایک

رُک گئی ۔ زیادتی اور بد اعالی اگرچ اس پر انھی طرح ثابت مولئی تھی گرور تھا۔ مولئی تھی گرور تھا۔ بیقول کھی انگرت کی خلاف بیقول کھی "انگرت کی خلاف میازشیں کرنے کے متعلق بالکل خاموش میں کا الوور ﴿ سوم سازشیں کرنے کے متعلق بالکل خاموش میں کا الوور ﴿ سوم

سار میں کرمے ہے میں باس طانوں ران کے اوور و سوم کے قانون کے موانق لبنا دے صرف باوشاہ کے خلاف جنگ

کرنے یا اس کی جان کینے کی تدبیرتک محدود سے دوارالعوام نے انے معاملہ کی تقویت کے خیال سے ایک کمیٹی کے اجلاس اکی كاردائى بيش كى جس مين اسطريفيرة نے يه زور دا عما كه اس كي ارکینٹ کی فوج اٹنگستان کو زیر کرنے کے لئے کام میں لائی جا مگر وامالکمرا نے اس شہارت کو صرف اس سرط سے بتول کرتا منظور کیا که کل مقدّمه بالکل از سربو شروع کیا جائے کیم اور ہیمیڈن اس رائے پر قائم رہے کہ الزام بخوبی ثابت مودکا ہے، لیکن دارالعوام قابو سے بخل گیا اور سنٹ جان اور ہنری ماران کی سرکروگی میں یہ نخر کی منظور ہوگئی کہ تمام عدالتی کارروا میاب ترک کردی جائیں اور « مخصوص قانون تعزیری سے کام لیاجا اس کارروائی یر بہت سے ایسے لوگوں نے نفرین کی ہے جنگی مخصوص راے اس معاملہ میں سرطح قابل وقعت سجھی جانے کی مستحق قانون ے گریہ بھی صحیح ہے کہ اسٹرلفرڈ کا جرم اس وج سے کمہیں ہوسکتا کر وہ قانون عذاری کے تحت میں نہیں آتا تھا-وحصفت بہت سے سخت خطرات ایسے میں جو قومی آزادی کے گئمین آسکتے ہیں اور ضابط میں ان کے السداد کی کوئی صورت نہیں متیا کی مکئی ہے۔ اس وقت بھی یہ مکن ہے کہ کسی عام اضطرا کی حالت میں ایک خاص رائے کی پارلمنیط متخب موجائے اور جب بعد کو قوم کے خیالات ورست موجا کیں اس وقت بھی وزرا توم کی مرضی کے خلات ووبارہ انتخاب سے اکار کرتے رہیں اور مگے یہ حکومت کرتے رہیں ازروسے قانون یہ کاروائی 🦠

بابهتهتم حزوستسش صیح ہوگی مگر اس سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ وزرا الزام سے بری مِوجًا مِن کے اسطریفِرو کے کام قانون بفاوت سے تحت میں آتے موں یا نہ آتے ہوں۔ گران کاموں کا مقصد یہ تھا کہ تمام قوم کی آزادی پر حلد کیا جائے۔قوم کا آخری جارہ کار ہی سے کہ دہ حفاظتِ خود اختیاری سے لی کو کام میں لاوے اور "عفصوص قانون تعزيري "اسي حق كا اظهار ب كر اسي تمن كو کو سزا دی جاسکے جو کسی لکھتے ہوے قانون کے تحت میں نہ آیا ہو اسطریفیر اللہ اور حکومت اساقفہ کے بیانے کے لئے جارس اس امریر رضامندمعلوم بہتا تھا کہ سلطنت کے عدے یا رسینٹ کے سرگروہوں کو تفویض کردے اور ارل بر فرق کو وزیر خزانہ بنادے اس کے مشرائط یہ تھے کہ اساقفہ کی عَكُومت نبي منا ئي دجائے ، نه اسطريفر في كو منل كيا جائے لیکن دو وجهول سے رگفت و شنود بند ہوگئی اولاً تو بر فرق کا انتقال ہوگیا ووسرے یہ بہتہ چلا کہ جارلس اس تام دورا میں ایسے توگوں سے مشورے بھی منتا رہا ہے جن کی صلاح یہ متی کہ نوج کو بھڑکاکر لندن پر حلد کردیا جائے اِطاور پر سأزش تعبضه كراياجائ، المطرفيرة كو ريا كرديا جائ اور باديتاه كو یار لیمنے کی غلامی سے نجات ولائی جائے۔ فوجی سازش کے وریافت ہونے سے اسطریفرو کی قسمت پر مہر لگ گئی لنان مے وگوں میں ایک جنون کی سی کیفیت پیدا ہوگئی اورجب امرا وسط منسطر میں جمع موسئ تو مجمع فے ایوان کو مھیرلیا

اور"انصاف الضاف" كا شور مإنا شروع كيا- مهر منُ كو اثمرا نے "مخصوص قانون تعزیری"کی منظوری وے دی ارل کی آخری امید بادشاہ کی زات سے وابستہ تھی مگر دو روز بعد اس قانون یر شاہی ننطوری بھی نبت ہوگئی اور ارل کی تسمت کا فیصلہ موگیا ۔ اسٹربفرو نے جس طرح زندگی بسسر کی تھی اسی طرح است حان بھی دی۔ اس کے دوستوں نے اسے اس امرسے آگاہ کیا کہ اس کے قتل کے دکھنے کے لئے بہت بڑا مجمع ہور إ ہے، اس نے مغرورانہ انداز سے یہ جواب دیا کر میں جانتا ہوں كم كيوكم موت بر اور عوام الناس بر ايك ساتف نظر والول -میں خدا کا ظکر کرتا ہوں کچھے اب موت سے کوئی خوف نہیں ہے ، میں اس وقت اپنی صدری دلیسی ہی خوشی سے آثار تا ہوں جیےبستر پر جاتے وقت اُال کرا ہوں سے جس وقت اس کی گردن برتریا ، خاموش مجمع ایک عام شور مسترت سے كَوْمَ أَنْهَا ؛ مِرْكُول يراك روش ك كن - برايك منارى سي كلفظ بج لگا ایک ما خرانوت شخف کھتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس قست کو کے است میں ایک سے اس قست کے سے است میں ایک سے است خوستی خوشی والیں گئے۔یہ لوگ اپنی ٹوپیاں ہاتے ہوے اور مرطح ہے اظهار مسرت كرتے ہوئے جس جس تصبے سے گزرے برابر آواز دیے گئے کہ اُس کا سرکے گیا س کا سرکٹ گیا"

پائینٹی وزرات کے قائم سرنے کی کوشش میں ٹاکامی، شکوشظم فوجی سازش کا کھل جانا، اسٹریفیرڈ، کا مثل ان تمام حالات نے

بالبشتم جزوسشش هویں انعبد پالیمیٹ کی تاریخ میں ایک نیا وور پیدا کرویا' ماہ سئی سک یہ امید تھی کر دارالعوام اور باوشاہ سے درسیان کوئی صورت اشتی کی پیدا موجائے گی اور جو آزادی حال موکئی ہے اس کی بنا پر عكومت كا أيك يا طريقة قائم ببوجائے على ، گراس كے بعد اس مسم کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ نوجی سازش کے وقت سے طرح طُرح کی افواہی بھیل رہی تھیں اور ایک اضطراب سا بیدا بوگیا تھا۔ چند تحتول کے اوٹ جانے سے باروہ والی سازت كى يا د "ازه سوكن اور اركان دارالعوام سے سخل بھا گے، اس كيم کہ انسیں پورا یقین ہوگیا تھا کہ نیلجے سربگ لگی ہوئی ہے۔ ووسری طرف عیارنس یا سجفتا نفا که ننی تجاویز یر اس کی منظور بجرطال کی مکئی ہے اور عب وقت بھی اسے موقع کے گا وہ ان تجا ویز کو کا لدرم کردے گا ۔اس خوف و براس میں سر وو ایوانهائے بالینٹ نے مسم کھائی کہ وہ پروٹسٹنٹ ندسب اور عام آزادی کی حفاظت کریں گے۔ کچھ دلوں بعد اسی تعسم کا طف ان تام ہوگوں سے تبی بیا کیا جو ملکی خدمات ہر شمین تھے اور رعایا کے بہت بڑے سے نے از خود یمی صلف أنها یا۔ اس جوالی انقلاب کے خوف سے وَاللَّهُ اور واللعوام ك اعتدال ليبند اركان في بحى إس تا نون سے اتفاق کرلیا کہ موجودہ پارلمینٹ خودانی میں کے بینیر برطرف ندكى جائ - پائمين كے تام طالبات من سي بيلا طالبه تنا جوساف فينا انعلاب امكيزملوم ہوتا تھا اُسے سنطور كركينے كے سنى يہ ستے كہ بادشا ہ

ساوی درجہ کی ایک طاقت میشہ کے لئے قائم موجائے۔ جارتس نے بنیرکس اعتراض کے اس قانون پر رسخط کردھ مگروہ سلے می

بالصفهم ووسشتم

مارسنے کے شکست سرنے کی بتویز سوینج را بھا۔ اس وقت یک

اسكا كميند كى فوج نے اسے وا ركھا تھا ليكن اب رقم كى اوائي

اور فوج کی وانسی میں زیاوہ تاخیر کی گنجائش سنیں تھی۔ اور کوونوں

ملکوں میں صلح کی بخویز منظور موگئی۔ الوانہائے پارلمنٹ نے

انی اصلاح کے کاموں کو بورا کرنے میں عبلت کی مجلس شال

اور مجلس سرجد ولميز كے بے قاعدہ عدالتی افتيارات مسیخ بوظی

تھے ادر اب اسٹار جمیہ اور عدالت ما کئی کیشن کے دیوانی و فوجداری اختیارات

كقلم إطل كردئ كم غيرممولى مدالتون مين إى كميشن آخرى عدالت متى جبير شابان شو دركا مدار كارره حبكا عما- ال كامين نهايت عجلت كي تكي كيونكة في

كى كُغِائبْ منين ربى على وولول فوجس منتشر كردى كمئى تبيس اور الإلسكالميثات

الني گھروں كى طرف روانہونا ستروع ہى كيا تھاك باروث و ك

اضیں بھر والیں لانے کا اراوہ کرلیا پارلمیٹ کی النجاوں کے

با وجود وه لندن سے الزنبر علاکیا اور وہاں کی مملس نہیں

و مکی کے سر ایک مطالبے کو مظور کرلیا۔ رہیشین عبادت

میں شہ ک بوا، ارل ارکال اور محب وطن سرگروہوں پرخطابات

و ماعات کا سینه برسادیا - چه مینے کک اسے ایسی سرد لغزری عال رمی که انگلستان کی بارمینٹ بر ایک نون طاری عمل

عارتس کی آمد کے قبل ارل مانظروز محب وطن فرنی سے

علیٰدہ موگیا نکا اور اس وج سے وہ تلع الخبر میں مید

جارتس

بالبجشتم حزوسششم کرویا گیا تھا کا لیمنیٹ کو معلوم ہوا کہ چارلس برابر اس سے سان كرتاراتها اس كے ساتھ يہ خبر بھى ملى كه سملتن اور آرگالل كياك وارالحكومت سے تكل كئے ميں اور باوشاہ پريہ الزام لكاتے ہیں کہ وہ انہیں وغا سے گرفتار کرکے ملک سے باہر بھیحدینا جا ہا تھا۔ ان حالات سے جارس کے منصوبوں کے متعلق یالمنٹ کی تشولین اور بڑھ گئی۔ آئرلینٹ سے میکایک جو خبرس أمين ان سے اس تشویش نے اضطراب کی صورت اختیار کرتی۔ اسٹریفرڈ کے بعد سے وہاں حکومت کا نام و نشان بھی باقی نیں رہا تھا اس کی فوج کے ساہی سنشر ہوکر تام مک میں بھیل گئے سے اور بہ ولی کی وبی ہوئی چنگاریوں کو سلگا رہے تھے، اسطر میں حیرت انگیز قوت و رازداری کے ارتین کا مات ایک ساخ ایک سازش کا انتظام ہوا - اگریزی نو آبادی سے کے اس این میں بناوت جو ضبطیاں عمل میں آئی تھیں ہیں ابل انسطر نے فراموش نہیں اکنولیسلا کیا تھا ، جس وقت سازش ظامر مہوئی تو جزیرے کے سطی و مغربی حصول میں ایک آگ سی لگ گئی - طبان محص اتفاقِ سے ج گیا گر اس سے ابرتام مک میں بےدوک وک کشت و خون جاری موگیا جیند روز می*ن مزارون انگریز* برباد بوگئے اور افواہوں میں ان کی تقدار دگنی تکنی مشہور ہوئی۔ ہمارے زمانے میں واقعہ کانپور کی خبر آلے برانگلستا میں جبیا جوش جنوں پیدا بہوگیا تھا وہی کیفیت ان تحالیف و مصائب کی خبروں سے بیدا ہوگئ تھی جو روزاندرو وبار ارائرلینڈ

إبهشتم جزوستشش

کی طرف سے آرہی تھیں۔ دوگوں نے ملفیہ بیان کیا کر کسطیح شومروں کو بیولوں کے سامنے کا کر مکرے کھے سروالا الله الکہ الکی آگھوں کے سامنے بحول کے سر توٹر ڈالے گئے۔ لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی اور انہیں یخ بستہ میدانوں میں بلاک م لے کے لئے بربہذ بامر نکال دیاگیا۔ ہے لکھتا ہے کہ نبض آوسیوں کو اِلقصد جلا وہ ابعضوں کو تفتّن طبع کے لئے یانی میں ولوویا - اور اگر انہوں نے تیر کر باہر تخلفا حا او انہیں بھیوں اور گولیوں سے مار مار کر خشکی پر آنے سے روک ويا اور وه پاني ېي ميل مرڪئے ليضول کو زنده وفن کردیا اور بعضوں کو کمریک گاٹر کر جیموٹر دیا کہ بھو کے بیاسے مرجائیں " ان میں سے بہت سی باتیں محص مبالغہ میں اور حالت اضطراب میں لکھی گئی میں مگر نیبی سینیت سے یہ بغاوت کام سابقہ بغادتوں سے نقلف تھی۔ سابقہ شورسو كى طرح يه كلت اور سكيس كى كشكش مني عتى بكد يروشننول کے خلاف کیتھولکوں کی جد و جہد تھی ۔ حلقہ انگریزی کے اندر کے حامیان بوپ اہر کے وحثی قبائل کے ساتھ برابر کے سُركِ سَمَّ ع باغى الني كو"متحده كيتمولك" كيت سق اور النوں نے یہ عوم کرلیا تھا کہ" وہ سیح رومن کیتھولک ہنہ کے عقا مُد و عبادات کے عام آزادانہ اجل کی حامیت کرنگے؛ جب یہ معلوم عوا کہ باوشاہ نے حکم سے اور اس کے اقدار کی حابت میں یہ لوگ ایسا کررہے ہیں تو اضطاب دیرتیاتی

کی کوئی حد باتی نہیں رہی ان لوگوں نے یہ عہد کیا عقا کہ وہ ان تام دگوں کے خلاف مج بالواسطہ یا بلا واسطہ شاہی اقتدار کے مٹانے کی کوشش کریں " حاراس اور اس سے وُرٹہ کی حایث کریں گے انہوں نے ایک فرمان بھی دکھایا جس کی نسبت کہاجاتا تھا کہ وہ اؤنبرآ سے باوشاہ سے حکم سے جاری ہوا ہے اور یه لوگ این کورد باوشاه کی نوج " کلتے سے کید فرمان ورحقیقت جلی مقا کر جوکمہ جارس کو انگلستان کی عرت کا کیھ یاس ولحاظ نہیں مقا اس سے وہ بہت جلد باور کرلیا گیا۔ جارت کی نظریں یہ بناوت اس کے خالفول کے خلاف ایک کالکہ روک متی اسے جب اس بغادت کی خبر پہنی تو اس نے سکون کے ماتھ یہ کھھا کرد مجھے امید ہے کہ اگرکیڈ کی اس خر بدے انگلتان میں اس قسم کی بعض حاقتیں کرک جائمنگی سب سے بڑیمر یہ کہ اس سے فواج کا رکھنا ضروری ہوجا کیگا اور فیج حب اس کے مبضے میں سوگ ہو وہ پارلینٹ کا بھی مالک بن جائے گا۔ پارلینٹ این جگہ پر یہ سجھتی تھی کہ <del>اکرلیکا</del> کی بغاوت امک وسیع انقلاب کا بیش خیمہ ہے اوراسکا کمیں آ کی فوج کی دائیں اسکافلینڈ کی رضا جوائی، اڈ نبرا کی سازشیں سب اسی کا جزو ہیں ۔ بادشاہ کی والیبی پرشاہ پیتوں کے برکے زور و شور کے ساتھ خوشی منا نے اور خود کارکمینٹ میں ایک شاہی فریق طریق کے پیدا ہوجانے سے اس تشویش نے اصطراب کی صورت اختیار کرلی -اس نے فریق کو ہائیگھ

باببهشتم جزوستم في دج بعد كو لارو كلي زمر الم موا ، خف طور بير ترتيب ويا تفا اور الخشاه اس كام مي الله فالكلينة اس كا شركي تقاء فاكليند ايك برست ذی علم و صاحب کمال اور انے وقت کے اعلیٰ ورج کے آزاد خیالوں کا مرکز کھا بحث ساختہ میں اس کی نظر ہدت غائر تھی اور تقریر میں بہت ماہر عقار اسے زیببی خیالات کی آزادی کی بحید خواہش علی اور وہ دیکھتا تھا کہ اس زمانے کی کمج بختیول میں اس آزادی کا خاتمہ ہوا جاستا ہے اسی وج ے وہ اِرلینٹ سے کشیرہ موگیا تھا۔ چونکہ اسے یہ اندیشد متھا م كم بادشا و سے تصاوم موجائے كا اور وہ امن كا بجد خوالا ا تقا اور کمزور کے ساتھ اس بعدردی تھی اس وج سے اگرچہ خود اسے با دشاہ پر اعتماد نہیں تھا گر وہ اس کا عامی و طرفدار بن گیا ۔ ور ایک ہسے کام میں جان وینے کے لئے ت<u>نا</u>ر مِولَيا جس سے اس كى كوئى ذاتى غرض والبت نہيں عتى- فاكليتك اور بائیڈ نے بہت جلد این معاونین کی ایک زبروست توت جمع کرلی - ان میں سرفتھ نے لوگ عقے سراد مندورتی ما جانبانہ سیاسی ان کا معاون تھا <sup>آل</sup>جس کو قول تھا کور میں نے تیں بر تک إداثاه كا نك كھاياور اس كى خدمت كى ہے اب جھے یہ کمینہ حرکت نہیں ہوسکتی کہ اسے چھوٹر کر الگ موجاؤل<sup>ہ</sup>

الیے ہوگ بھی کتے جو جلد جلد تغیابت کے ہونے اور اساتھ و کلیسا کے خطرے میں برجانے سے خوفروہ موگئے تھے۔ اس کے علاوہ وربار کے طرفدار اور وہ قابو پرست جو مجت

4.4

بالبهشتم حزوستستم منے کہ بادشاہ کپر ست مبلد خالب آجائے کا ک اس گروہ میں شامل تنے ۔ یار کمینٹ میں ضعف آگیا تھا اور بیرونی خطرہ طربتاجا عقا۔ اس عالت میں تم نے خود قوم سے مدو کی درخواست شكوة اعظم كى - اس في جود شكوة اعظم اليارمين كيام وَرَالِ اللهِ الله عن اس نے ان تام کاموں کو جنیں پارسیٹ نے انجام ویا تھا' جن مشکلات پر وہ کالب آئی تھی' جمہ نئے خطرے اسے درمین سفے ان سب کو تفصیلوار بیان کیا تھا پارلمینٹ یر یہ الزام لگا یا گیا تھا کہ وہ استفیت کو موتون کرنا جاہتی ہے اس" شکوه" بی یه بی ظامر کیا گیا تفاکه پارمین کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان کے آفتیارات کو گھٹا دے سیاسی عثبیت سے اس طعنہ کی بھی تردید کی گئی کہ پارلمینٹ کا مقصد انقلاب بدا کرا ہے اس یں صرف یہ مطالبہ کیا گیا تھا کر کلیسا الكُتان ميں د شامل ہونے كے متعلق موجود الوقت قانون ہر علدر آمد کیا جائے۔ انھا ف کے مناسب طور ہے انجام یانے کی ذمہ داری کی جائے اور وزلا ایسے رکھے حائیں جھیں ا بارلینٹ کا اعتاد طلل مؤسط شاہی فریق نے اس سے خلاف بنت سخت مقابلہ کیا، سافتے پر مباحثے ہوئے اجلاس اتنے طولانی ہو گئے کہ روشیٰ لانے کی ضرورت بیری ۔ اور نصف شب کو گیارہ رایون کی کثرت سے مرشکوہ " منظور کیا گیا بعد کو جب اس کی اشاعت کے سئے رائے لی کئی تو گروہ تلیل نے باصابط اعتراض میش کرنے کی کوسٹاش کی اس

بابحشتم حزوستستم دبے ہوے جذبات بھڑک اُسٹے بست سے"لوگ سروں پر ٹویاں بلانے سکے ، ہتوں نے تلوار نیام سے نوال لی اور زمین کیا تلوار کو شک کر قبضے ہاتھ میں سے سے سے مرف میں بیات سے سکون وځن تدبیرسے کشت د خون مونے کمونے رکھیا دونو فريق اس عكوه "كو اس كشكش كا الكترين موقع خيال كرت بي-كرامول في وارالعوام سے مكل كري كها كدر اگر يه نامنظورموكيا. سُنا گر ملک میں اس سے ایک خاموشی سی بیدا موگئی۔ لندن نے پارلمیٹ کی حایت میں جینے مرفے کی قسم کھائی اور مرصوفے س بارتمنٹ کی حایت کے لئے مجلسیں قائم ہوگئیں، فوجی سازش کے زمانہ اضطراب میں وارالعوام نے اپنی حفاظت کیلئے ایک وستہ فوج کا بالیا عقام باوشاہ نے اسے واپس سے لیا تو عوام فوج کے بجاے کام کرنے کے لئے وسط بنسط میں جمع ہوگئے۔

پارلینٹ کی بیخ کی و اتحاد عمل کے توریے میں ہے پانج ارکین زیادہ جس مثلہ کا اثر پڑا وہ کلیسا کا مثلہ تھا نے اصلاح کی کی گرفتاری ضرورت پر سب متفق تھے اور پارلمینٹ کے اولین کامول سیم ا کے کام یہ بھی مقاکہ اس نے اس مئلہ پر غور کرنے کیلئے اکی کمیٹی کمیٹی کمین مقرر کی تقی - والالامل کی طبح والمالدوام کا بشتر حصہ بھی کلیسا کے نظام حکومت اور اس کے عقالہ یس

تاريخ التكستان مصيهوم انتہائی تغیرت کا مخالف تھا کیکن پارلمبنٹ کے اندر بامروانو جگہ عام رائے یہ تھی کہ مقتلایان وین کے اضیالات و دولت میں اصلاح میسا کی کر لی جائے، نیز کلیسائی عدالتوں کے اختیارت بھی گھٹا نے عابين خود أساقف من زياده متاز افراد اس رائے سے اتفاق كُنَّا ضروري سيخ يتح كركيننول كي مبس اور اساتف كي عدالتي بند کردی جائیں اور سر اسقفی میں باوریوں کی ایک مجلسنتخبر سوا کرے ماکہ اساقفہ کی شخصی حکومت پر ایک روک قائم ہوجاً؛ یہ اسقف عظم الشركى رائے تھى -اى تم موافق لنكن كے اسقف ولی کی نے ایک تجویر مرتب کی مگر وارالعوام سے اکثرلوگوں کی خواہش اس سے بوری نہیں ہوتی سی یم اور لارف فاکلینڈ نے ان تغیرات کے ملاوہ یہ ہی مطالبہ کیا کہ یاوری تام دنیا دی و سرکاری عهدول سے الگ موجا کیں۔ اور اساقفہ والا مراس من من الله جائين - امراكي آزادي كي بال كرنے كيك اس قسم کی کارروائی کی اللہ ضرورت ممی ۔ کیونکہ اساقف کی تقداد اس قدر زیاوہ ملی اور وہ بادشاہ کے اس قدر مطبع و نقاد نے کردارالعوام میں بوشاہ کی مخالفت سے روکنے کے سے عام طور ہے ان کی تعداد کافی سمحی ماتی تھی لیکن ان لوگوں کے علاوہ ایک ترتی بذیر فراق اور عمّا جو انففیت الما تغاور ای کو ایک تلم منسوح کرونیا جاستا تقا ال ای کے باعث کاروا پارسنٹ کے عقائد عوام کی بہت مقبول موسطے تھے اور برسطیریت

كى تخريف نے متوسط طبع بين ايك ميب توت ماصل

كرلى تمتى - لندن إور مشرقي صوبول مين اس طريفي كا زباره زور تھا کیونکہ وال کیلی اور مارش وغیرہ عیند إوريوں نے اسکی الثاعث سے لئے ایک مجلس بنائی تھی۔ بارسینط میں اس کے نائدے لارد انتول اور حیند اور اشخاص تھے۔ دارالعوام میں سربیری وین اس سے زیاد دانتها بیند سلین کی جاعت کا تائم مقام عقا - میں لوگ بعد میں انڈ بیڈنٹ " خود مختار کہلا ہے ؛ ان کے خیالات جس طرح حکومت اسا تف کے خلات تھے اسی طرح نخلیف پرسبٹرٹٹ کے بھی مخالف سفے مگر فی الحال یہ لوگ يرسبطينيون كے ساتھ ملكركام كرتے تھے أور مقتدايان وين نتم تحکیقہ فنا کرونیے کے مطالع کے باعث رید ہوگ "بنیکن" کہلاتے تھے خطام وجور کے خلاف اس تشکش عظیم میں اسکا ٹمبینڈ کی روش اور دولول سلطنتوں میں نہی اتحاد کے سیاسی فوائد کے خیال نے برسطین فرنت کی طاقت کو بڑھاویا ۔ کلیسائے الگستان کو عام بروٹشنٹ کلیسا سے زیادہ افریق کلیسا سے زیادہ افریق کلیسا سے بھی اس امرکوتقوت عاصل مودی- ملش جولیداس کھنے کے بید ایک بیں بك غير ممالك ميں سفر كرتا رم عقا واپس آكر إسى اتحاد عام کے خیال سے نہی جدوجد میں کود ٹیا تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ الگریزوں کا تمام دوسرے مہذب کلیاوں سے اختلاف رکھنا کسی طرح مناسب نہیں ہے" لیکن باوجود اس داؤ کے اور باوجود اس کے کہ اس خیال کی

بالبهشتم زومشش

ائیدیں سندن سے پیٹیوں کی ایک درفواست بندرہ ہزار وستخطوں کے ساتھ بیش مولی تھی۔ نہی کمیٹی نے مرت اسی قسم کی مقدل اصلاحول کی طے دی جیسی فاکلینڈ اور تم نے تجویز کی تھی ۔ باوشاہ کے اسکا کمینٹ روانہ ہوتے وقت والالا نے ان اصلاحوں کو سترو کردیا تھا۔ اس کے وابی آنے کیے یہ اصلاحات کھر مبنی کئے گئے۔ یم اور اس کے رفقا بھین سے کہ کسی طرح اینے بیرووں کے اختلافات کو رفع کریں اس مے اہنوں نے پرجوش برسٹے بنوں کے دباؤ اور کلیسائی فریق کے خوف دونوں کو اسطح ختم کرنا جا ہاکہ موسم بہار میں " نہیں کمیٹی" جو صورت مصالحت کی تجویز کی تھی آئ قائم موجانی لیکن وارالعوام کے سخت تعرضات کے باوجود يه مسوده تا نون وارالامر يس برستور سعلق رماي اس تعويق سابل لندن کے جمع میں رجو وہائٹ ال کے گرد جمع تھا) اک جوش بیدا مولیا۔ انہوں نے اسقنون کی گاڑای روک لیں بلکہ دارالامرا کو جاتے ہوئے خود اسقفون کو زلیل کیا۔ دلیمنر نے غرور اور غصتے کے باعث اور دین اسقفول کو اینے ساتھ شامل کرکے یہ اعلان کیا کہ جونکہ انہیں شرکت إرمينت سے روكا كيا ہاس كئے ان كى غيروا ضرى ميں جسفدر كارروائيال مولى مي سب كالعدم مي امراف اس اعراض كا يه جواب ديا كه جن مقتدايان دين في اس ير وتتخط كي عظے ان سب کو فوراً اور میں مقید کردیا ایکن اس محامت

با دنناہ کے خاص منصوبوں کو بڑی تقویت حاصل ہوگئی۔ درباریو نے اب ملانیہ یہ کہنا شروع کیا کہ اسقوں کے روک کیے سے

بالبهضتم حزوسضتنم

یہ نابت ہوگیا کرکسی آزاد پالیمنٹ کی وجود باقی منیں رہا سے 2 انہوں نے ان سیاہوں اور افسروں کو جمع کرنا شوع

كيا جو به الماش روزكار بنك الركينة من بحرتي مون كيئ

محصر رب سے اور انہیں وانٹ ال کے جمع کے سامنے لا کر کھٹا کردیا۔ اس سے اشتعال اور طرحہ کیا یہ وداول فرق

ا کی دوسرے کوطنزا اونڈ سیڈاور کیولیر کئے تھے۔ان کی ایمی مشکامہ آرائیو

سے پارلمیٹ کو خرمہ خوف پیدا ہوگیا گر جارلس پاہمینٹ

کے لئے فیج محافظ بھیجنے سے برابر ایخار کرتا رہا۔ اس نے

"أيني شابي عزت "كي قسم كهاكري وسد لياك وه اسني كون

کے ماننہ ان کی حفاظت سرے کا گر جواب سے بعد انی اس کے وکیل قانونی نے وارالامرا کے روبرو حاضر مو کر

سميلان ، بم ، النِّين ، السُّروق اور سيلرك بر ابل إسكالمينة كي

سأته باغیانه مراسلت کرنے کا الزام ماند کیا۔ایک مستلج

بینامبر نے دارالعوام میں اگر ان بانجوں ارکان کو گرفتار کرنا میا با۔ جا رئس کو مید نقین مقاکروہ قالونی حدود کے اندر م

اور وارالعوام يه سجعتا عما كه بادشاه كا بنات خاص كسى ير

الزام لگانا ایک طرح کی خود مختارانه زماوتی ہے میں سے

پارلمینٹ کے نہایت ہی عزیز عقوق یال ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ رخیال وارالعوام) ان کمزین کوجس عدات

را وُ نِدْ بِيدُ

4.4

کے روبرو باز پرس کے لئے طلب کیا تھا، اسے اس معاملہ میں قانون اختیار بھی عاصل سیں تھا۔ وارالعوام نے مرف یہ وعدہ کیا کہ وہ اس مطالبہ پر غور کر کیا اور سیاہ محافظ کے لئے پیمر در خواست کی ۔ باوشاہ نے کیا کہ در میں کل جواب وو گائے۔ م جنون کاللہ دورے روز اس نے وہائٹ ہال کے گرو جی شدہ معززین کو ایٹے ساتھ بیلنے کا حکم دیا اور کھے سے بین گیر ہوکر کما کہ اُن اُن کیر ہوکر کما کہ اُن کے ماک کا ماک جوکر ماہیں آتا سے یا جب وہ عل سے کو تو شاہی سیامیوں کا ایک عول ائس سے ساتھ ہولیا اور جب وہ اپنے بھابنے والی پیشینٹ کے ہمراہ وارالعوام کے اندر گیا تو یہ غول وسٹ منظرال میں عُدِهِ رَاء اس فَاسِيكُر كو خالمب كرك كا" بقورى ويركين ابی کرسی مجے ویہ سیج " گرجب اس نے اس مگر کو فاني ويجا جال بيم بالعوم بيشًا كرتا تما تو وه يكه كميراكر رک سیا۔ اصل یہ ہے کہ اس کی آماکی خبریاکر وارالعوام نے ان پاینجوں اراکین کو وہاں سے کس جانے کا حم دیمیا تھا پارٹس نے دہیمی آواز سے رک رک کر کما کہ ور معززین ، مجے ان اسباب کا افسوس ہے جکل وجہ سے میں یہاں آیا، کل مین نے ایک پیابر کو بت ضروری کام سے بیجا تھا کہ وہ اُن لوگوں کو ماخر کرے جن ید میرے حکم سے بناوت کا الزام لگایاگیاہے۔ بجے اس کے جواب میں اسمسی پنام کی نیں الکہ تعیل کم کی توقع سی 4 اس نے کا کہ

بابهشتم جزوسشعشم

عداری کے بعد کوئی استحقاق خاص باقینس رہتات ور اس سے میں خود آیا ہوں کہ دیجھوں کہ ان طزیں سے کوئی یہاں ہے یا نیں " سب طرف فاموشی چھاگئی۔ آخ چارتس نے خور ہی یم کا کہ" وہ جاں کیں ہوں اپنیں میرے حفور میں آنا چاہئے " یہ ککر وہ کھیر گیا گر فاموشی بستور قائم رہی تب اس نے بند آواز سے بوچا کہ" أیا سریم یاں ہیا جب اس کا بھی کھے جواب نہ اللہ تو اس نے ایکیر کی طرف نا لب بوکر دریافت کیا که وه پانچون اراکین یهان موجرو ہیں یا نیں ۔ گنتھال نے گھٹنوں سے بل جک کر کیا کہ'' اس ایوان یں نہ آئکہ میری ہے ، نہ زبان بیری ، اراکین کی و مرضی ہو اس کی تعیل میرا فرض ہے " چارت نے مضے سے ہواب دیا کہ خیر کھے مضایقہ نیں۔ بیری آنکیہ بھی دوروں ی کی تمیسٹر ہے ، اس نے غور سے ہرطرف مکاہ دوڑائی لوگ بستور ساکت و صاست رسبے ۔ آخر اس نے کا کہ میں دیکتا ہوں کہ وہ سب پڑیان اڑعمیٰ ہیں۔ مجے امید ہے کہ وہ عبوقت یہان واپس آویں کے تم فرا ہی انیں میرے یاس بیجدو کے "اُس نے یہ بھی کدیا کہ اگر وارالوام اپنی خ تنی سے انیں نہیجے گا تو وہ خود اُنیں کاش کر کیا۔ آخریں اس نے یہ بھی جا ویا کہ وہ کی قم كا جر و تفدو نيس كرنا چا بها ـ ايك شا بداينا چنم ويده طال كلفتا هم كان رارالوام من جس يريشاني وفص كماته

وه آیا تھا جاتے وقت اکس سے زیامہ مضلم و برافرونتہ تھا یہ اگر یہ پایٹوں ارکان غیر حاصر نہ ہو جاتے اور دارالعوام پروقار و سکون سے کام نہ لیتا تو بادشاہ کی اس مداخلت نارواکا انجام خونریزی پر ہوتا۔ و ہائٹ لاک اس وقت موجود تھا وہ كلهما كي كورد اكر بادشاه أن أراكين كو وبال ياجاتا أور أيني باہیوں کو اُن کی حرفتاری کے نے بلاتا تو بقیناً ارکان دارالعام اُن سے بیانے کی کوشش کرتے اور اس کا نیجہ نایت ای برا نحلتا " یہ مکن نہ تھا کہ انگلتان کے اعلی فاندانوں کے پانچیو معززین چپ چاپ دیکا کرتے اور و إئٹ إل سے اوباش خود پاریمنٹ میں آگر اُن کے سرمرو ہوں کو گرفتار كرك جاتي عارس اس خطرك كو نيس سجمتا تعا-ان پاینجوں اراکیری نے شمریس پناہ کی تھی اور دوسرے روز بادشاه نے بنات خاص گُولاً ہن آلڈر س و بزرگان شر) سے اکن کے حوالہ کردینے کا مطالبہ کیا۔جب وہ وہاں سے واپس ہواتو سر مرطرف دو استقاقات إستقاقات المرك آوازين بلند موريي تھیں۔ ان اراکی کی موفتاری سے سئے جو احکام جاری کئے گئے تمع ، ناظمان صوبجات لے اُن کی کھے پراو نظی اور چار روز بید جب اُن کے غذار ہونے کا اعلان کیا گیا تو اُس پر بھی کی نے کیے خیال نہ کیا ہما مت حامیان شاہی خوف ندوہ ہوکر و إنْ إلى سے عل سمنى اور چارتس عويا إلك اكبلا رجيا۔ أسكى اس تازیا وست ورازی کے باعث اُس کے پالینٹ کے نئے

قرب جنگ

بالبشتم فإوتشنم

دوست اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور اس کے وزرا فَاكَيْدُ اور كُولِيسِ (جنين اس نے اپنے نئے دوستوں سے نتن كياتها ) اس كے شرك نيں رہے تھے، يكن ياوجوو اسس تنائی کے بی چارس الانے پر آمادہ تھا۔ شال میں ایک شاہی فرج جن كرنے كے لئے ارل يوليل كو روانہ كيا گيا۔ وسويں جنوری کو یہ خبر ملی کہ وہ یا نجوں اراکین شان و شوکت کے ساتھ وست منظر كو وايس آفي والع اير - عاربس ير اس خبركايه اثر ہوا کہ وہ و اِنٹ اِل کو چیوڑ کر ہمیٹن کورٹ اور ونڈسر کو چلا گا۔ ادہر لندن اور ساؤتھورک کے تربت یافتہ وستوں اور لَنَدَنَ کے لاوں نے یہ طف اٹھائے کا وہ یاریمنٹ،سلفنت اور باوشاہ کی حفاظت کریں گئے " اور تیم اور اس کے رفقا کو تر یں سے گزار کر وارالوام یں لے آئے اور ملک سان بگ کی نزیداری کے لئے شاہی جواہرات لیکر دُوور سے جگ کی ترری ردانہ ہوگئی دوشہ سوار، مامیان شاہی پیر باوشاہ سے گرو مع ہد سے اور باوشاہ سے جانبدار مطابع نے اِنیڈ سے متب سے ، ہوے سرکاری کا غذات کا ایک سیلاب تام ملک میں با ویا۔ پائینٹ نے کثرت رائے سے یہ اراوہ کیا کہ سلفت سے بھے بھ سلاح فانول ( بل ، پورست اور ٹاور ) کو اینے قبضے یں کرکے بُنُكُم تنایر اور کنٹ کے زینداروں کے جلوس مگھوڑوں پر سوار تعطُ رسیون ( ایوانائے یارلینٹ ) کو جاتے ہوئے ندق ك اندرس بوكر عزر أ - ان لوكون في بارينت ك

بالبشتم مزوششتم

ساتھ مرنے چینے کی قسم کھا ئی تھی۔ وارالوام کی نئی چیٹیت کے متعلق کی کے ولیرانہ اطلان سے وارالامرا خوفروہ ہوکر اپنے رز مل سے باز آگیا عقامیم نے علانیہ یہ کدیا تھا کہ اللفنت کے بچانے میں وارالعوام آیکی دوارالامراکی) تاثید و مدو کو بخوشی قبول کرلیگا لیکن اگر وارالامرا نے امداد نہ وی تو وارالعوام ابنے اوائے فرائض میں ہمت نہ ہارسے گا۔ سلطنت رکیے یا جائے گر وارالعوام کو اس امرکا اِفسوس خرور ہوگا کہ آئندہ تنلیں یہ کمیں گی کہ الیے خطر ناک وشکل وقت یں سلفنت کے بیانے کے سئے دارالعوام کو بجبوری سہا كارروائى كرنا يڑى ك كيم ك ان الفاظ كا اثر اس سے ظاہر ہوا کہ دارالامرا نے اپنے اراکین میں سے اساتف کے فاری كرفي كا قانون منظور كرايا مكر سب سے برا سوال يا تھاكه توم سے سلح آومی مبیا کئے جائیں اور اس ساملے میں دونوں جانب سو مشکلات ورمش علي - شابان ميوور نے يه رسم برنحالي تھی کہ وہ بذات خاص فوج جمع کرتے تھے ورنہ اُک اُ سے قبل بادشاه کو نی نفسه یه اختیار نبیس تھا که بحالی اس یا غیر کلی طلے کی مدافعت سے سوا اور نزورتوں کے لئے عام لور پر رعایا کو ہتیار اٹھانے کے لئے بلا سے ۔ شاہان ٹیوڈر کے اس فعل بد وارالعوام میں ایک مباحثہ کے ووران میں اعراض بی ہوچکا تھا گر اس کے ساتھ ہی کوئی تحق یہ وہوی بمی نیں کرسکتا تھا کہ بغیر بادشاہ سے ایوان اے پارلینٹ

۳۱۳

بابرشتم هزوسشتم نے مف اپنے اختیار سے مبی وی جمع کی ہو اور چارتس ایک ایسی مایشیا د مانظ کک نوج ) کی منظوری وینے سے برابر انخار كر رہا تھا جي سے عدہ دار ہر صوبے ميں وہي لوگ ہوں جہ یارلیمنٹ سے جابندار ہیں اس کئے دوبوں فریق میں سے سی فریق نے بھی آئمنی نظائر کی پروا نیں گے۔پارلینٹ نے ا بنے کم سے میٹیا کی ترمیب سے لئے لارڈ لفٹنٹ د سیدسالار) مقرر کردئے اور چاراس نے شاہی کم سے فوق جمع کرنا شوع ردی بادشاہ کو بست بڑی مشکل ہتار کے میا کرنے کی تھی۔ وہ --- يريل كو يكايك شال كيسلاحظ في الله سامن جاينها اور اندر بانا چاہا گر سلات خانے کا فہستم سرجان ہوتھم اسک ساہنے گشنوں کے بل گریا گرورواز سے کے کھولنے سے انخار کیا۔پالیسنٹ نے جب اس سے اس نعل پر اپنی پندیدگی اللهركى توشاى فريق ك اركان اپنى جگوں سے اٹھ گئے۔ فَاكْلِينَدُ ، كُولِيسِي إِنْيُدُ بِائِينَ امرا اور ساعد اركان دارالعوام ك ماتھ یارک میں چارس سے جامع ان سے بعد تشتن د مانظ مرشای سلطنت کی مہر نئے ہوے وہاں بہنج گیا۔ انہوں نے کوشش یہ کی بادشاہ کی جنگ تجاویز کو روکیں، ملک کی عام مخالفت نے بھی ان کی اس کوشش کی تاثید کی - چارس نے پارکفار کے زمیناروں كا ايك بت برا جلسه ببور تمومور مين منعقد كيا تما- اسكا انجام یہ جوا کہ اُن لوگوں نے یہ درخواست کی کہ پاریمنٹ سے

مصالحت کرلی جائے۔ یونیورسٹیوں اور شاہی فریق کے امرا نے

أمتدائج

بالبهشتم مزوسشتم اسینے نقرنی برتن میک نذر کرد ئے گر نی فوج کے ہیار ومصارن کی حزورت یوری ہنوسکی۔ووسری طرف ان حامیان شا ہی سے کل جانے سے ہروہ ابوانائے پارلینٹ کا اتحاد اور توی ہوگیا۔ طیشیا بت جلد بھرتی ہوگئی۔ الرف واروک بیٹرے کی کان کے لئے نامزو کیا گیا،شہر میں ایک قرصہ کھولدما گیا جس میں عورتوں نے اپنی رسم عقد کی انگھوہیاں سک ویدیں استمال توت كى وبكى سے ہر وو الوانلے بارلمنٹ كا بوسخت ہوگيا تھا۔ اکُ کی آخری تجویز یه تمی که شاهی وزرا کی تقرر و بطرنی، بادنثا کے بیوں کے اتابیقوں کی نامزدگی اور مکی و نہبی و فوی معالق کی محرانی سب ان سے افتیار میں دیدی جائے۔یارس نے اسکا یہ جواب ویا کہ او اگر میں تمہارے ان مطالبوں کو منطور کرلوں

تو ييمريس محض شاه شطرنج ربهاون كا ع



## خانه خبگی

## جولا ئى <del>ئانىڭ ل</del>ىغايت كىسك<u>ات ت</u>الە

استاو۔ جن کتابوں کا پہلے ذکر ہوچکا ہے انین کتب ذیل ا من الشرك كرسكة من ١١ اسوانحمرى ربو رب مصنفه واربش (٢) سوانعمری فِیرِنکیس مصنّف مرشر کلیمنش مارکهم (۱۳) فیرنکس کے مراسات اور اس ، لذلو کا تذکرہ ۔ اسپرٹ کی کتاب ( Anglia Hediviva ")انگلستان کی تجدید حیات "سے "عساکر جدیدہ" ( New model ) کے طالت اورائی کارروائیاں معلوم ہوتی ہیں ۔ کرامول کے متعلق سب سے زیاوہ مشند کتا مرشر كار لأل كى كالبيف كروه " سوانحمري وخطول " ( Life & Lietters ) ب اسی تورات کا ایک بیش مها وخیرو حمع کیافی ہے جن میں ایک امرآآر قدبمه کی جیتو و تاش اور ایک شاعر کیسی جست طرازی دونوں یانجاتی بس اس زانے پر بینے کر کلیرنڈن کی کتاب کی قدر بڑھاتی ہے اور اس سے لدنوال کے بغاوت کی کیفیت بہت انجھی طرح واضح ہوتی ہے) ۔ کلدنوال کے بغاوت کی کیفیت بہت انجھی طرح وونوں فریق نے قوی (انجمبل مفت و شقیع بموجانے کے بعد دونوں فریق نے قوی (انجمبل جُلُ کیلئے تیابیاں شروع کرویں ۔ پارمینٹ نے اپنی کارکن جاعت كے طورير ايك" محلس" حفاظت عاملہ فائم كى تقى أيميدلن بم دور بنولس

بالبث تمحز وتبفتم

اس کمیٹی کے روح وروال تھے ۔ انگریزی واسکالمینٹر عبدہ واران فوج ندرلینڈز سے بلائے گئے تھے اور لارڈ ایکس فرج کا سیہ سالار مقرر کیاگیا تھا۔ نوج کی تقداو بہت جلد بیں ہزار پیدل اور چار ہزار سوارول مک پہنچ کئی۔ پارمینٹ کی جانب اعماد بہت برمعا ہوا تھا۔ پہلے مقابے کے بعد بگیٹر نے یہ اعترات کیا کہم سب کاخیال یا تقا کہ ایک ہی جنگ میں نیصلہ بوجائے گا" کیونکہ بادنتاہ کے ایس روبیہ وہنیار بالکل ہنیں تھا اور باوجود کیہ اسنے فوج کے بھرتی کرییں بہت تخت کڑش کی بچرہی اسے اپنے سانفیوں سے وشواری بین آنی کیونکہ یالوگ لڑنے سے جان بجراتے تھے۔ سکین خود جالی وراكست رأف كا عزم كريكا عقا اسند ناشكهم من علم شابى بند كرواية شامكا وقت نقل اور تهم ون طوفانِ بادوباران جاری ره چکا تفا<u> " طک</u> نے ا سے حسب خواہش کوئی جواب بہیں دیا ۔ دوسری طرف الیکس جب لندن سے روانہ ہوا ہے تو ایک مجمع عظیم اسے خیراد کینے کیلئے مِع مِوكِيا عَمَا البكس نے التَّميشَ مِن ابنی فوج فراہم کی يالمبنت سے اسے یکم میکا تھا کہ وہ بادنناہ کے عقب میں جائے اور جنگ سے يا مبطرح ممكن مو است اسك وغاباز متيرون ست جيموداكر يارمنياي لے آئے " چارس کے پاس ایک مٹھی بجر آدمی تھے۔ اگر سوارونکا بیند دستے اسیوقت یوش کرکے آجاتے تو جنگ کا فاتمہ ہوجاتا كُر اليكس وانعى جنگ كرنے سے جھيك نفاء اسے ييفين نفاكه مض بینی قرت کے اظہار سے وہ بادشاہ کو وہا ویکا ۔ قال جب بیچھے جنکر شروبری پر آرہ تھا تو الیکس نے بھی اور مغرب کیلوف ڈیکر

بانتشتم جزو زغم

وَزُرْ بِر قبنه كربيا - لِبكن اب يك بيك تام صورتِ معاطات بدل كئ كيتهولك اور شاه پرت بهت تيزى كے ساتھ ادشاه كے جھنڈے كے بج جمع ہو گئے' اور دلیرانہ کندن کی طرف کو چ کر دیا ۔ امکس کو بھی دراسلطنت کی حفاظت کیلئے ورشر سے بڑمنا بڑا۔ بینبری کے قریب میدان ہم سر اِکنوٹرسلنگ یں وولوں فوص ایک ووسرے کے مقابل اگئیں ۔ یہ مقابلہ اجالک ہوگیا فقا اور اس جنگ میں وونوں طرف کے سوار گفت گئے جنرکے شروع ہوتے ہی تربیغ فنل فارنسکیو ایک پورے دینے کے ساتھ الگہ ہو اور اس سے یالینٹ کی فوہوں میں ابتری پھیل گئی ۔ اسکے ساتھ ہی دونوں بازؤں پر شاہی سواروں نے بٹن کے رسالے کو میدان سسے ہٹا دیا ۔ بیکن اداد البیس کی پیدل سیاہ نے ادشاہ کے قلب کی سیاکو تورُّوبا اور اگر شهراوه ريويرك وتت بر اينے وستول كو واپس ندامآلة عِلْسَ كُرْفَار بوجانا يا اسے بھال يزنا ـ رات بوجانے سے جنگ غیر نصیل رکمیٰ کر اخلاقی نفع بادشاہ کے جانب ریا۔ ابیکس کو معلوم کمیا که اسکے سوار شاہی سواروں کا مقابلہ نہیں کرسکتے ۔ وہ وایک کی طوف ہٹ کیا اور دارانسلطنت کا رستہ کھیا رنگیا۔ ربیویٹ نے اس امر رنوی ک" فداً ہی تندن کیطرف بڑہنا چاہئے ۔ لیکن اعتدال بیند شاہ پیٹوک اس تحرز کی سخت مخالفت کی ۔ بدلوگ جطرح چارس کی شکست سے خائف کتھے اسی طرح اسکی کامل فتح سے بھی ڈرتے تھے۔ اسلئے چالیس بقا بادشاه فیالحال اکسفورهٔ می تطریب جهال بڑے زوروشور سے ایکا گسفوره استقبال کیاگیا ۔ اس اثناء میں ریننگ کی تلغشین فرج نے اپنی کیائیگ سے قلعہ ریویرٹ کے سواروں کے حوالے کردیا اور استے جُرات کیک

بریننفرد کی بھی نبینه کربیا' اور شاہی فرج ایک تائیدمی مین شهریناه کی د<del>یواق</del> ينيح بيخيج گئی ـ ليکن اس و قفے ميں اہلِ كندن كا اضطراب رفع ہوجگاتھا اور الیکس کی فوج کے ساتھ کندن کے تعلیمیافتہ سیاہیوں کے ملج سے چارس کو کچر محبور ہوکر اپنے بُرانے مقامات برہٹ جانا پڑا۔ پارمینٹ نے اگرجہ ایجیل کی شکنت کا اثر بہت جلد ساویا گرومرمرا نیں جنگ کے واڑے کے وہیع ہوجانے سے باونٹاہ کا بہو برابر غالب رہا۔ اکسفورہ کے حصار کے باعث صوبجات مطیم الکا قنبینه مضبوطی سے جم گیا اور نتال میں وونوں فرنق کا تناسب باہی لیٹ گیا کیونکہ ادل بیکسل نے نار تھم لینڈ میں ایک فوج مع کرکے یارک برحله کردیا نفا ۔ اس صوبے کے یاربینٹ والے سرگروہ ارڈ فیزیس کو وسٹ راکٹانگ کے صنعی تصبات کیلون پلٹا پڑا فردروی سے جان پیورمیوں نے اپنے قدم مضبولی سے جائے تھے۔ ملک کا البیند سے سوج جنگ لیکر آجانا شاہی فوج کی ہمت افزائی کا باعث ہوگیا' اور اسنے اپنے ہراول کو دریائے کرنٹ کے یار آائی جس سے منترقی صوبے جو یالیمین کی جانبداری میں بہت متقل تھے خطرے میں پڑگئے ۔ ہروو الوانہائے پالمینٹ کی برزور کوشٹوننے معلوم ہوتا ہے کر جنگ کا وباؤ کسقدر بررا تھا۔ موسم بہار میں جو مراسلت جاری محقی اسکا سلسلہ اس پڑانے مطالبے کی وجہ سے سقلع بوكيا كه إوشاه كو ياليمينك مي وابس آنا جاسِمُ للندن برطري مخوظ کربیا گیا اور پالینٹ کے حامی اضلاع پر میں لاکھ یوڈر سالانکا محصول لگایا گیا - آنیکس کی فوج کا سازو سامان ازمرنو درست کیاگیا

بالنشق حزوهمم

اور اسے اکسفورڈ کی طرف برہنے کا حکم ویا گیا۔ بادشاہ خود سفر کمبلیر بشنے پر تیار تھا گر تھے بھی ارل اپنی ناآزموہ، فوج کو خطرہ جنگ میں والنے سے بیں و بین کرا رہا۔ اسنے صرف رید بگ پر تعبد کرایا اور ایک مینے مک بیار برل کے گرد خیر ڈالے بڑا رہا۔

، باری کیوجہ سے الیکس کے سیابیوں کی نقداد کم بوگی تقی ا**کارلوال کی** 

اور شاہ پرستوں کے اجائک سے بھی ہوتے رہے المحالہ بیافیا (بغاوت بادشاہ کا بیر بھاری ہوتا جلا جاتا تھا۔ الیکس کی سنی کے باعث چارس کو موقع مگیا کہ وہ مغرب کے شاہ برستوں کی بغاوت کو تُقويت دينے كيلئے اپني جيولي سي فوج كا ايك حصّه أكسفوردي سغرب کو بھیجدے ۔ اہل کارنال نے جس بہا دی وشرافت سے بادنناه کی جانبداری میں حضالیا اسکی نظیر کسی دوسری جگه سن کسی-کارنوال انگلستان کی عام زندگی سے بالکل الّل کھا اس علیحدگی کا اِعث صرف اختلاف نسل وزبان ہی ہمیں تھا بلکہ وہاں کے لوگوں کا جاگبری خیال بھی اسکا سبب مخا۔ وہ اپنے مقامی سرداروں کے م اسی وفاداری کا برتاو کرتے تھے جو کلٹ قوم کی خصوصیت تھیاور بادشاه کے ساتھ وفاداری کو اپنی اس وفاداری کا معیار کھتے تھے اسوقت یک انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ جنگ کا انز اینے صوبے کے اندر اپنیں آنے ویا تھا ۔سین الرواسیمفرو کے تحتیں یارمینٹ کی ایک چھوٹی نوج کے انسٹن پر حملہ کرنے سے ان لوگوں نے بھی علی کارروائی نشروع کردی-ابل کارنوال کی ایک می استان ال منقری جاعت مربیول گرنیول کے سے شاع شمض کی انتی یں

مجمع ہوگئی۔ مون توگوں کی پریشان حالی کی کیسٹییت تھی کہ اعلیٰعبْدواد کو صوت ایک بسکٹ یومیہ میٹر آتا تھا "اور ان کی فوج کے یاس گوا مٹتی ہجر بارو و تھی ۔ گر شداید گرسٹگی اور قلّت تعداد کے باوجود یرگ اسٹین کی بہاڑی کی بلندیوں سے یار ار گئے اور تلوایں المتقب ليكم الليمفرو في الكرز كل كلوت تحكا ديا - السك ووبزار أوملك نقصان ہوا اور رسد اور سامان کی گاڑیاں سب ضایع ہوگئیں۔ شاہی سیسالارومیں سررالف ہاین سب سے زیادہ قابل سیسالار تھا شاہی فوج جب سمرسٹ میں بڑھی اور جنگ کا زور مغرب کیلوف تو اسی سیسالار نے شاہی نوج کی کمان اپنے باتھ میں لی <del>آلیک</del>رنے اس فوج کے رو کئے کیلئے ایک متخب فوج سرولم والر کے تختایی روامهٔ کی لیکن وه البھی اِبت کک بھی ہنیں پہنچا تنفا کہ سمرسٹ العق سے کال کیا اور اہل کارنوال نے ایک تویوں کے سامنے سیر ہوکر اسے لینسٹرآون ہل کے سے مضبوط مقام سے ہٹادیا یسکن اس سخت جنگ میں فاتوں کے سرگرہ ہوں کا نعضان ہوگیا۔ ہائن زخی ہوا اور گرینول مارا گیا ۔ ایجے تھوڑ ہے ہی زمانے بعدیرل کے ماصرے میں ابل کارلوال کی اس جیمونی سی فوج کے دولود نامور سردار سرنکوس لیکنگ اور سرجان کریونیین کام آگئے سی موان ابھی نوجوان تھے' اکی عمریں اٹھائیس برس سے زلاوہ بنیں تھیں ان میں آبیں میں بھی گہری دوستی تھتی اور دولوں بیول کرنبول کے بھی ووست تقے " والرکو اگرچہ شکست ہوگئی نفی گر جب ان لیگوں کی تھی ماذی فوج حصول امراد کیلئے آکسفورڈ کی طرف

المشتم حزوهم

رُهِي تو وه ان كے بیچے مگ گيا اور بالآخر اسلح بيدل حصے كو ويوارزي گھربیا ۔ نیکن شاہی سوار والر کی صغوں کو توڑ کر نکل گئے اور جالس گھربیا ۔ نیکن شاہی سوار والر کی نے کہ فوج انی امداد کیلئے روانہ کی تھی اسے ساتھ کیکر پھر پلٹے اور والركى فوج كو بالكل بى ياش ياش كردياً اور راوندو عدالون ایک نئی فتح حاصل کی ۔ معلوم ہوتا بختاکہ کارنوال کی اس بغاوتے جنگ کی قست کا فیصد ہوجائے گا۔ ملکہ شال کی فوج سے جاتی کو برایر نقنویت بھنجاری تھی اور اسنے دوبارہ کندن پر بڑھنے کا عزم کرلیا بھا ۔ وہ ابھی اس تیاری ہی میں تھا کہ ریوبرٹ نے گسفوڈ سے نکلر پالیمینے کی فوج پر ایک دلیرانہ پوزش کردی اور میدان چالگروز میں ہیمیڈن کے سواروں کی ایک جاعت سے اسکی و کھھا کہ رہمیڈن بالکل خلاف معمول جنگ کے ختم ہونے کے قبل می گھوڑ سے یہ سوار چلا جارہا ہے ، اسکا سرجیکا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ گھوڑے کی گرون پر رکھے ہوئے تھے۔ دھِتیت ہمیدن کی مو اسے کاری زخم لگاتھا اورجس کام سے اسے اسقدر الفتیقی اسطے سئے یموت بٹلکونی معلوم ہوتی کھی - تباہی پر تباہی بیش آفائی البكس كا خيال صلح كى حالب برصماً جار إ نظا وه أكسبرج كيطون مِتْ آیا ' بِمُل نے نودکو بزدلانہ طوربر ریوبرٹ کے حوالہ کردیا سلطنت میں باعتبار اہمیت یہ دوسرا شہر بھا، اس پر قابض ہو جگا سے چارس تام مغربی صفے کا مالک ہوگیا - پنجبر بارلمینٹ کیلئے کا مالک ہوگیا - پنجبر بارلمینٹ کیلئے کا مالک ملکم کی تجاویز کے علاوہ اور کا مالک کی تجاویز کے علاوہ اور

كسى امريه گفتگو ښيركى . لندن مي خود تفرقه پرگيا - ابل خروت شہربوں نی بیوبوں کا ایک بڑا مجمع دارانعوام کے دروازےپر جمع ہوگیا اور صلح کیلئے شور مجانے لگا۔ وسٹ مسلر میں جو جیزید اُمرا باتی رہ گئے تھے، ان میں سے بھی جھ امیر آکسفور و کو مجال اس سے پالیمنٹ کی کامیابی کی طرف سے ایک عام ایوسی

عبدومِیتاً} کی بین اس زانے سے پائینٹ کے سرگروہوں کے عزم نیے بتدیج جنگ کی نوعیت بدلن شروع کردی ۔ اگر ہیمیڈن ہنیں ما تو يَمُ موجود كِفَا . اور دارالعوام نے اپنے کرزعل سے اس طبیل القدر سرگروہ کے خیال کو طبیح نابت کردیا کو الرجب راور ا سے واہر آیا ہے تو اس کا استقبال اسلرح کیاگیا "گویا وہ بادشاه كو اپنے سائق نيد كرلال ہے"۔ ايك نئى فوج لادمنجيسٹر کے تحت میں متعین کیگئ تھی کہ بیسیل کو نظال کیلون نہ برہنے وے یگر مغرب کا خطرہ سب سے بڑھا ہوا تھا ۔ تنبزادہ موریس اني بماني ريوريك كميطرح برابر كاميابي حاصل كرمًا جار إنتحا أور بارن سیس اور ایرز کو نع کرکے اسنے ولیوں پر بادشاہ کاتلط جادیا تقا ۔ اب شال اور انواج مقیم برش کے درسیال بلسلہ قائم ہوجانے میں صرف گلوسٹر عائل تھا۔ چارس اس شہر کی طرف بڑھا اور اسے یفین تفاکہ نتہر بہت نسانی کے ساتھ التمير مليع بوجائك كرشهرى وليرانه مقاومت كو ديكيكر اليكس اسك امدادير آماده بوكيا - شهرسي صف ايك پيبر بارود كا ره كيا تخا

بالنبث مجزومفتم

کہ ارل کے آجانے سے چارس کو محاصرہ اُکٹانا پڑا ۔ نیوبری کے قریب ایک غیر نصیل جنگ ہونے کے بعد بیورٹنی فوج کیم <del>انتان کی</del>ر اسی زبان سے "صلح صلح" کے اتفاظ لکھتے رہے ۔ اس جنگ س لندن کے نوآموز سیامیوں نے اپنے نیزوں سے ریورٹ کے سواروں میں بل میں ڈال وی تھی ۔ معاملات اب اس حدیر آگئے تھے کہ ایک بڑی فتح کے سوا اور کوئی شنے باوشاہ کو بیا نہیں سکتھتی جروز السكس كامياب موكر وابي آيا ہے اسىروز "عهدوميثاق" مرتب ہوا ہے۔ بہم نے بیعزم کرلیا تھا کہ اس مذہب مالت کا فیصد اسکالینند کی منوار سے کرے ۔ پارمینٹ کے نازکرین وقت می اسنے سرمبری وین کو الحبرا بھیجا کر وہ اسکالمیند کی موکے شرائط کے کرے ۔ ان شرایل میں بہلی شرط بیقی که" مزب میں اسکاٹرینڈسطاتاد اتحاد موجائے ۔ بالفال دیگر کلیائے الگلتان طریق پرسٹرین کو تبول کرے ۔ دارالعوام میں مکومتِ کلیا کے متعلق سروع شرع میں جو مباحث ہوئے تھے' ان کے بعد سے حالات مِن اسقدر تیزی کیافت تغیر ہوگیا کھا کہ اس تسم کا کوئی دکوئی انتظام لابدموكيا بقاء تام اساتعنه اور يادريون كالبينير حقد إدفاه كا جانبدار تقا ان لوگوں كو "تقصيروار" قرار دير ان كى طبول سے علیحدہ کیا جارہ تھا ۔ اک کے نمبی حالات کے اعتبار سے اشد صرورت محى كد كليائى حكومت كاكوئى نياطريقيه قائم کیا جائے اور اگرچہ تھے اور دوسرے سربرآوروہ مُرِین انبک

446

باعت تم حزومتم اسی خیال میں مقے کہ احتدال کے ساتھ طومت اساتفہ کو قائم رکھنا جاہئے گر طریق ریبٹرین کی روزافزوں ترتی اور اس سے زیادہ جنگ کی ضروبات نے اہنیں مجبور کردما تھاکہ اسکاٹلینڈ کھ نونے یہ کلیساکا انفتباط قائم کریں ۔ اوہر اسکاٹلینڈ اپنی طبہ پر به تعِمَتاً خَفًا كه نود اسكى حفاظت كيلينه بالِمينك كى نُمَّندَى صَرُورَيُّ اور وین کے مقاط وعاجلانہ نامہ وپیام میں جو شکلات ویش کھے وہ خود باوشاہ کے طرزعل سے رفع ہوگئے ۔ جس طرح یارمینٹ این مدد کیلئے شال کیطرف نظر لکائے ہوئے بھی، اسی طرح چارس کو ائرلینڈ کے باغیوں سے اپنی معاونت کی توقع تھی۔ ان کے مثل عام کے باعث الگلتان میں ان کے متعلق انتقام ونفرت كا اسقدر حوش بيدا ببوكيا لحفا كراسي نظير بنيس ماسكتي -گر چارں ابنی اپنی بسال تدبر کے مہرے مجتنا تھا۔ آرسندکی علامالاً فرج ابنک انکی بغاوت کے روکنے میں سنغول تھی گراب ان منفقة كيتحولكوں سے عارضي صلح بوجانے سے اسے آزادى ملئی که وه انگلستان میں مار بادشاه کی خدمت کرسکے کمیتھولکونی مدہ کے دعوے سے چارس بخیال خود یہ سمجھتا تھا کہ وہ اونبر کی حکومت کو بھی مغلوب کرسکتا ہے' جنانجہ آڑکینڈ کے معلو سے بہت جلد اس امرس خلو کتابت شروع بہوگئ کہ ووآگانگا مِن البَرِكِ إِنْلِينَدُ كَى مِغَاوِتُ مِن مَانَتُرُوزَ كُو مدد ديں ـ بادشاہ كے تجادیزیں سے کوئی تجریز بھی اسکے مقصد کیلئے اس سے زیاده میلک بنیل خابت مونی - جسوتت اسکے اس اداد کے

770

باغت تم جزوم مم

افواہ کیسیل ہے خود اسی فوج کے عہدہ داروں نے اپنے عمدوں كناره كرا شروع كرديا - امراج الكر الكسفورة بن جمع بوث تق تندن کو واپس جانے کے اور نوو یالیمنٹ کے اندر باوشاہ کی ہواؤں ہاستمبر کے جو خیالات بیدا بورہے تھے وہ بھی یکایک غائب ہوگئے اسکالمیند نے اپن حفاظت کی ٹکر میں پڑکر معہدومیثات پر وسخط كرنے ميں عبلت كى - دارالعوام كے اراكين نے سنٹ اركيرك کے گرما میں رہافتہ الحا المحاکر اس پر قائم رہنے کی قسم کھائی - الگلستان نے انہوں نے اس امرکا ذمرہ ای کہ تنوں سلطنتوں کے گرموں کو عمدومیّناق کی مُرْمِبِ ' اعتقاد ' طربق حكومت ' عبادت ' ومواعظ ميں جہاں كك بوكميكا فنم كھالي ' ایک دوسرے کے مشل وتق کردیں کے اور سم اور ہارے بعالی نسلیں خبب اور محبت کے اعتبار سے آیس میں بھائیول کی زندگی اسرکریگی مضداوند بهارا سائق وینے سے نوش بو اہم یوپ کے الر شقدایان وین کے اقتدار توبات کقرقد اندازی اور بدکاری کو ساوینگے یالیمنٹ کے حقوق وامٹیازات اور سلطنت کی آزادی کو قَائم رکھینے کا کلیسا وسلطنت کی اصلاح سے نمالفت کرنے والوں اور اس کے بنواہوں کو سزاوینگے' اور دونوں سلطنتوں کی صلح واتحاد کو ہمیشہ کیلئے مشکم کردینگے"۔ اس عہدو میثاق کے بوچکنے کے بعد قومی گناہ کا ولی اعترات کیاگیا اور ان الفاظ میں اصلاح کا حلف الحایا گیا که مهماری سیمی وصاف خوابش اور ماری اصلی غرض وکوشش یه ہے کہ ہم خود اور وہ تمام لوگ جو خاگی اور سرکاری طوریر ہادے اختیار واٹر میں ہوں آینے طالات کو

بالتبضغ حرقتم

درُنت کریں اور متیقی اصلاح کے فدمینہ سے ہرایک دومرے کیلئے مثال بننے میں سبقت کرے"۔

اسی عہدومیات کا سرانجام کی کا آخری کام عقا۔ اسکے بعدی وسمرين اسكا انتقال بوا'اور جنَّات كى كارروائي اور غير مكى معاملتكي كُرِانَى كَا كَامِ وونو سلطنتوں كى كيٹى كو سيرو ہوا - اس كيلى نے بورى رُشِنْ كى كر سال آئد. كيك تيم نه جو تجاويز قائم ك تق انہیں عمل میں لایا جائے ۔ ان تجاویز کی وسیع الاتری سے تھے کی حبت انگیز قابلیت کا نبوت المنا ہے۔ تین زبروست فونس جن میں بیاں ہزار آدی شامل عقم آئندہ مہم کے گئے تیار کیکئی تغییں ۔ مرکزی فوج الیکس کے تحت کیں دنگی تنفی اور استه يا كام سيرد بهوا مقاكه وه أكسفورد مي بادشاه ير نظر كه ووسری فوج بانتی والر مغرب ین شهزادهٔ مورسی کے روکنیر سعین ہوئی بھی ۔ شرقی صوبوں نے اپنے جش میں ایک سے فوج چودہ ہزار آدمیوں کی تبیار کی تھی، اسے الرد منجسر کی ما تحتى بين ديا گيا تھا تاكہ وہ يار كتائر بين سرامس فركيس كساقة کام کرنے کیلئے تیار رہے ۔ اس فوج کے سرگروموں بس کرانول کا نام خاص لموریه نمایاں مورہا تھا۔ اسکاٹلینند کی فوج الکزیرایر لارڈ لیون کی سرکردگی میں شدت برف وسرا کے باوج د جنوری مِن رحِد كو عبور كرآئي اور اسطى روكن كيلي بيوسل كوتعيل ما شال کیولون کوچ کرنابرا بیمسیل کی روانگی سے فیرکس کو آذادی ملکئی دور آسنے ارکیند کی اس اگریزی سیاه یر حمله کردیا

بالمشتم مزومتم

جویسر میں اُتری متی اور اسے کاٹکر رکھدیا۔ پیم سلی کو سرکرنے كيلئے اسى مجلت سے بیچے بیٹ آیا۔ مقب كے خطرے نے نيكيس كو وابس آخير مجبور كرديا - ورجم مي ابل اسكالميندس مقابلہ ہونے کے بعد وہ یارک میں آگیا اور یہاں فرمکیس اور اسکانگینڈ کی فوجوں نے اسے گھے لیا۔ تیم کی تجاویز میں اب ہت تیزی کیساتھ ترقی ہونے نگی ۔ ایک طرف مینجسٹر متفعہ صوبحا ی نومیں سیکر بڑھا تاکہ یارک کی دیواروں کے نیچے فیکیس اور لارو لیون سے جلطے ورسری طرف والر اور السیکس نے اپنی فرهیں أكسفورة كے كرد بھيلادب - جارتس كو اب مدافعت كا يہلو اختيا کرنا پڑا ۔ آڑلبیڈ کی جس فوج پر اسے بھروسہ تھا اسکا خاتمبہ کھا فیرکیس یا *والر* کے ہاتھوں پہنے ہی ہوجکا تھا اور اب میعلوم ہوا كه جالس نثال وجنوب دونوں طرف مغلوب موكيا ہے ـ گراسے الوسى كو ياس مك نه آنے ويا۔ بيوسيل كى مدوكى درخواست كے جواب میں اسنے پہلے ہی شہزادہ ربویر اللہ کو فوجیں جمع کرنے كيك أكسفورة سے سرحد ويزر بعجديا عقا - جالس كايطبلالقدر رفیق نیورک اور کیتھم اوس کے محاصروں کو توڑکر لکاشائر کی بہاڑیوں کو قطع کرتا ہوا پارکشائر میں جا پھنچا اور پارلیمنٹ کی نوج سے بیتا ہوا بے گزند یارک میں واضل ہوگیا -اس غیرمولی کامیابی نے اسے ایک دوسری جدارت پر آمادہ کردیا - اس نے ایک وارے نیارے کی جنگ کا عزم کرتیا - مارسٹن ور میں دونوں مارسٹن فوجوں کا آمنا سامنا ہونے ہی بندون*ی چینا شروع ہوئی اورنتام تک ہوج* 

مرطوت ایک ابتری سیل گئی ۔ ایک جناح بر بادشاہ کے سوارونخ علے سے بیشن کی صف ٹوٹ گئی' دوسری طرف کرامویل کے دستے نے ربوریٹ کے سواروں پر بوری فتح حال کرلی - اختمام جنگ پر سیدسالار نے لکھا تھا کہ "خدا کے فضل سے تشمنوں کو ہماری موارون کھاس کیطرح کاٹر رکھ یا "لیکن مین جوش فنخ کے وقت اسنے اینے آوسیوں کو نفاقب سے والیں بلالیا تاکہ شاہی پیدل سیاریہ حلہ کرنے میں شجیسر کی کک کریں اور سواروں کے دوسرے جنائج ہی توڑویں جو ابھی ابھی ابل اسکالینڈ کے تعاقب سے مدم ہوکر وایس آیا تھا ۔ ایسی شدت کی جنگ کہیں ووسری طبکہ نہیں ہوی عتى - ايك نوجوان ييوينين ميدان مين جان تورُر إ اتقا كرامول نے میک کر اسے دیکھاتو اسنے کہاکہ ایک صدمہ میری روح پر باتی رہ گیا ہے اور کرامول کے استفسار پر جاب ویاک سفرانے مجعے زندہ در کھا کہ میں اپنے وشنوں کو اور زیادہ قتل کرآ "شاملک جنگ کا خانمہ ہوگیا اور اس ایک ضرب ہے شال میں شاہی مقا برباد ہوگئے ، بیکسیل سمندر یار بھاگ گیا اورک نے اطاعت تبول كرلي أور ريويرك جم بزار سوارول كيساتة جنوب كي طرف

اسفور و کو بلٹ گیا۔ یہ صدمہ اس وجہ سے اور بھی زیادہ سخت بوگیا کہ وہ بین اسوقت بیش آیا جب جنوب میں جارس کے خطات فتوحات سے مبدل ہور ہے تھے اور اسے یے در پے نہایت شاندار اور فیہ مترقب کاسلیاں حاصل ہورہی تقیں لیک مہینے کے عاصرے کے بعد بادشاہ اکسفور و سے نکل گیا تھا اور

بانث تم جزوهمم السِيكس ووالر اسط تعاقب ميں جارہے تھے۔ چارس نے اسوتنگ انتفار کیا که الیکس شهزاده مورس پر حله کرنے کیٹے لایم کو جلاگیا اور اسوقت موقع باکر اسنے بقام کرایریڈی برج والرید نبایت زورکا حله كرديا اور اسے شكست دكير كندن كبلون بجكا ديا ـ يه واقعه جنگ مارسن مور سے دو روز قبل واقع موا تھا۔ جارس اس کامیابی کے بعد دومنزل کرتا ہوا آلیس کے عقب میں روانہ ہوا اور اسے امید بیتی کہ وہ کہلیس کو اپنی اور مارس کی فوج کے دربیا یں یالکل بیس ڈالے گا۔ اسکیس سے ایک نہلک علمی یہ ہوگئی کہ وه كاربوال بي داخل بوكيا حالانكه يصقه ملك اسك خلات عقام بادشاہ نے اسے یہاریوں کے اندر گھےرہیا اور ہرطرف سے رائتے میدود کردئے ، بیادہ فوج نے خودکو باد شاہ کے رحم یہ چھوڑ ڈیا البتہ سوار شاہی صف کو توڑکر نکل گئے اور خود الیکس سمندر کے راہتے سے کندن کو بعاگ گیا۔ اسی روز بادشاہ طرفداروں کو اسکاٹلینڈ میں بھی ایک نمایاں کامیابی طائبل ہوئی' جس سے پیعلوم ہوتا تھاکہ مارسٹن مور میں جو کچو ہوا ہے اسکاٹٹر باطل ہوجائیگا۔ آرکینڈ کے کیتعولوں نے جاکس کے ساتھ اینے عبدکو پورا کر دیا اور اپنے سیاہیوں کولاکر آرگائل میں آارد اور حب قرار داد سابق مانٹروز نے ہالمیند پھٹیکر قبال جنگ پر آماده كرويا - إين اس نئى فرج سے اسنے بتعام يرميور "ينافيول"كى فوج ير حلد كرديا اور فتحياب جوكر برُيقة ير تبضه كربيا - ايبردين كو فارت كرديا اور خود الونيرا مي تهلكه ولل ديا ويالس بب مغرب

بالتنشئة تم حزومقتم

أبخ الكستان حشيوم

جموری وابس آیاتو اس خبرکو سنکر وہ جوش میں اگیا اور خود کندن پر حملہ مواکتور کرنے کیلئے آمادہ ہوگیا ۔ لیکن مارسن مور کے فاتحوں میں سے اہل اسكاليند توويس أك كئے تھے، باقی فوجي آگے بركر چارس كے رائے س بقام نموبری جمع بوگی تفیں - کارنوال میں جن سیامیوں نے الهاعت القبول كربي على الهنين عجر ميدانِ حِنْكُ مِن بهيمديا عَمّاً ا اور اس سے محتمع فوج کو اور تقویت ہوگئی تھی ۔ شاہی سوارو کخ حلے پارلینٹ کی صفول کو توڑنے میں ناکام رہے اور ایکس کے سیابیع نے یورش کرکے اپنی ان نوپوں پر قبضہ کرلیا جنیں وہ بہلی جنگ میں ضائع کرچیکے تھے اور شان کے ساتھ ان توبوں کو اپنی صفول میں والیں لار این شکت کی ذلت کو شادیا ۔ کرامویل نے اس موقع سے كال فح كا فارُه الطايابومًا كر أريك ك باعث وه اين تنها دسته کام نے کے اور مینجیٹر نے اپنے افسوں کی الباؤں کے باوجود حله كرنے سے انكار كرديا۔ السِكس كيطرح وہ بھى باوشاوير كال فتح عاصل کرنے سے جعبکتا تھا۔ بس چارس کو موقع ملکیا کہ وہ ابنی فوج کو آکسفورو کیطرت واپس لیجائے اور دوبارہ بے روک نوک اینے اسی شکست کے میدان میں نایا<u>ں ہو</u>۔

بقام نیوبری کرامول اور لارو منجیس کے درمیان جورودکد ہوگئی تھی اس سے یقین تھا کہ جنگی کارروائیاں کوئی نئی صورت اختيار كرنيگي - ورحقيقت تيم كو الهي خانقاهِ وسك منسطر مي وفن جوي ریادہ عرصہ بنیں مواقعا کہ انگلتان نے بیمیس کرلیا کہ ایک اس سے بھی زیادہ قابل شخف اسی طانشین کیلئے موجود ہے۔

باشت تم حزومفتم ینخص فاتح مارشن مور ( بینی اولیور کرامویل ) تقا۔ وہ بنچینبروک کے بہت عالی فاندانِ کرامول کے ایک گھرانے میں عہد الیزینی کے اختمام کے قریب پیدا ہوا تھا۔ مال کی جانب سے وہ ،سمیدان اور سنٹ جان کا قرابت دار تھا ۔ کیمرج میں اسے تھوڑ سے بی دن رُزرے تھے کہ باپ کے انتقال کبوجہ سے وہ اپنی ہنگلان کی چيوڻي فانداني جائداد کي گُراني کيلئے چيا گيا - کيد دنول بعد است منتنگذان کو جیواکر سنٹ آیوز بن زاعت شروع کردی -تخضی حکومت کے دوران میں ہم اسکی افتاد مزاج کا حال بیان رجیکے ہیں کہ وہ اکثر سوت کے خیال میں عرق رمتا تھا' اور پینجا اسی طبیعت نانیہ بنگیا مقا اور سکاری نے اسے اور بڑھاویا عَمَا - لَيكن حبب مطلق العناني كا دورجنم بُوكيا اسوقت اسكي قوت نه ابيًا زور دكهايا - اسكا باب اور اسك تين جيا النزيتيم كى آخرى يالمينون من شرك رويع تق اوليور نوو سناتانه ي يالمين مي نتخب ہوا تقا ادر ننہم کیمبرج نے اسے مختصرالعہد اور طویل العہد دوانون بالبينتون مين اينا قائم تفام بناكر بهيجا تفاعوس دوسري بالبينككا ذکر کرتے ہوے ایک درباری مزالی وادک سب سے بیطیمیں كرامول سے روشناس كرتا ہے - وہ لكھنا ہے كر" الك روزمى بہاسِ فاخرہ بہنے بوئے صبح کےوقت دارانعوام میں آیا تو کیا دیکھتا ہو کہ ایک شخص کھڑا تقرر کررا ہے جسے میں پہلے سے پیانتا ہنیں تھا۔ اسکا لباس بہت سادہ نظا اور معلوم ہوتا تھا کہ دہبات کے کسی اناری درزی کا سیا ہوا ہے ۔ اس کا تسیس

ایک کیتان جو یہ جانتا ہوک دہ کس کئے لڑرہا ہے اور اینے اس فعل کو بیند کرتا ہو گر کسا نوں کے سے سادے کیڑے ینے ہو وہ میرے نزدیک اس شخص سے بہتر ہے جسے تم بوس جنتلین دشریف، کہتے ہو اور اس جنتگین میں اس کے سوا اور خوبی نہ ہو کہ وہ فیٹلین کہلا تا ہے " آخر میں اس سے ا نے معولی انداز میں یہ مجی کہدیا،کہ یہ ضرور ہے کہ میں ایک بنٹلین کی عزت کرتا ہوں، اس کے اس انداز طبعت کا اظہار ایک اور حیرت انگیز جدت سے ہوا باوجود کے اسے استففول سے سخت نفرت تھی اور اس نے حکومت کلیا کے تغیر کیلئے شدید کوششیں کی تھیں گروقت آنے پر دوسرے یار لینٹی سر گرو موں کیطرح کرامویل مجی جدید پرسبٹیرین طریقہ بر تا نے كوامويل اور برسبيرين اس سے بالكل راضى رتب لار فر منتيستر انرانی گردہ نے اسے اجازت دیدی تھی کر وہ مجسطرح جاہے نوع سے كام ك " بيلي جو اسكالمنيد كا إشنده تما كرامويل كے شعساق کھتا ہے کہ "یشخص نہایت ہی جوشمند ومستعد کار سر گروہ ہے، تمام لوگ اسے ایک بُر زور زہی شخص سجتے اور اس سے عبت کرتے ہیں " لیکن قانون کی مقرر کی ہوی عبادت سے انمرات کرنے والوں سے بربیٹرنیوں کو بھی لاڈ سے کم نفر نه تقی اور جبیا که بعد کو معلوم ہوگا عام عباوت سے اتفاق نه سمرینے والوں کا تناسب بہت برمہتا مار لم تھا اور اس وجہ سے روا واری رور آزادی عبادت کے متعلق ان کے وعوے

بالبضتم حزوتهمتم

ے اس زمانے یں خاص اہمیت حاصل کرلی تھی ۔ کرامویل سے اس معالمے میں بھی تخیل برستی سے کام نہیں لیا۔ اسے المجھے سیابی اور ایجے آدمیوں کی ضرورت مقی ۔ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں انہیں اس کی فوج میں مجگ لمجاتی تھی اس سے بحث نہیں کی جاتی تھی کہ وہ "انڈینیڈنٹ" (آزاد خیال) ہیں' بينست «اصطباغي، بي يادد ليولو، رساوات طلب، بي اضطراب نده برسبرين ان توگول بر انابيست دمامي اصطباغ بعد بلوغ) اور انقلابی اغراض رکھنے کا الزام لگاتے تھے گر کرامویل نے اس كا جواب يه ديا تما كدد الراتم ان لوگول سے موتوان كى وقعت كرنے لكو محے، وہ وو بارہ اصطباع پائنے والوں ميں نہیں ہیں بکد وہ ایماندار اور سے میسائی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں كم ان كے ساتم أدميوں كا سا برتاؤكيا جائے " ميساك معاثقي تغیر کی سنبت وکر ہوچکا ہے، اس معالمہ میں مجی کرامویل کو مہت بلد ضرورت سے مجبور کر دیا کہ وہ نریا دہ وسیع النظری سے کام لے ۔ نیکن اس وقت یک وہ کلیسا وسلطنت کے اصول پر فور کرنے سے بجائے اپنی نئی رجنٹ سے کام میں زیادہ منتول تھا۔ اور جس وقت اس کے سوار میدان کارزار میں آئے تو انہوں خابت کردیا کہ اس جنگ میں ان کے سے سیاہی کہیں دوسری مجکہ موجود نہیں ہیں۔ جنگ کے ختسہ ہونے پر ان کے سروار سے ان کی تشبت نخریہ کہا تھا کہ حق ایا ہے کہ انہیں کہین میں شکست قبیں ہوی " جگ ولتی میں وہ "مزامیر گاتے ہوئے" بڑھے اور لیکن شائر کو شاہی نوج سے پاک وصاف کر کے مشرقی صوبوں کو نیوکیس کے طرفداد سے خطرے سے آزاد کر دیا ۔ ارسٹن مور میں انہوں نے ربو پٹ کے سواروں کا مقابل کیا اور انہیں بھگا دیا ۔ نیوبری میں صرف بیجی شر کے بیس ومیش نے انہیں جارتی کے بالکل تباہ کردینے سے روک لیا ۔

عساگر چدیده

اس رممنٹ سے تیار کرنے سے کرامویل سے اپنی انتظامی توت کا ثبوت ویدیا تفا ، مارستن مور میں اس کی نوجی تا بلیت عیاں ہوگئی اور جنگ نیوبری سے اسے سیاسی پیشیرو بناویا پنجیسٹر سے مناقشہ ہو جانے کے بعد اس نے دارالعوام میں یہ کہا تھا ك اگر مم اس ليت وسل مو ترك كر كے جنگ كى كارروائى كو زیا وہ عاجلانہ و پُر زور و موثر طریقے سے نہ چلا ٹینگے اور بر اظلم کے بیشہ در سیامیوں کی طرح جنگ کا تانا بانا بنتے رہی سے تولک ہم سے برگشتہ ہوجائے گا اور پارلینٹ کے نام سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی " لیکن اس وقت جر افراد بر سرکار تھے ایسے اس سے زیادہ کار نمایاں کی توقع نہیں ہوسکتی تھی ۔ کرامویل نے ان کی سنبت صاف الفاظ میں یہ کہدیا تھا کہ وہ فاتح بننے سے ورت بن و و بالس كو إلى نهيس كرنا بالمنت شف لكريه بالت تعدك مه مجبور ہوکر ایک آئینی بادشاہ کی حیثیت اختیار کرکے اور اس کے سابقہ اختیارات جس تدریمی مکن جوں اس سے إتم میں اتی رہی تدیم وفاداری کے خیال سے بھی انہیں ندبذب کرویا تھا

بالتشتم جزدتهفتم

اثيار

وہ نقدار کہلانے سے بچنا چاہتے تھے ، نیوبری میں تیجیٹر نے بزور ركها تمعا كدرداگر با و شاه كو شكست جو جائے گی تو بھی وہ بارشا بی رہے گا اور اگروہ ہیں شکست ویدے گا تو وہ ہم سب کو باغی قرار دیر بھائشی پر الکا وے گا " اس خیال کے لوگوں کو کرامول کا انداز بہت ہی پر خطر معلوم ہوتا تھا۔ زائد ما بعد کے لوگوں كا بيان ہے كه كرامويل ف منجيث كا يه جواب ويا تفاكرداگر جنگ میں باوشاہ میرے سامنے آجائے تو میں دوسروں کی طرح اس پر بھی ہے ۔ اس سپتول سر کرووں گا '' فوج کے سعلق بھی وہ مدتوں سیلے یہ کھ چکا تھا کہ اس فوج سے فتح نہیں مامل ہوسکتی ۔ اب بھی اس سے اس امریر زور ویا کہ جب یک تمام نوج از سرنو مرتب نهیں کی جائے گی اور ضوابط سخت نہیں کئے جائیں گے اسوقت کک انہیں یہ توقع نه كرنا چائے كر جس كام كو ده كرنا چائتے ہيں اس ميں انهیں کوئی نایاں کامیابی طامل ہوسکے گی " لیکن اس أتظام جدید کا پہلا قدم یہ بوتا کہ عہدہ وار بدل وسٹے جائیں ؛ اسوقت یک اراکین پارلیمنٹ ہی فوج کے عہدہ وار تھے، کرامویل کانون اور وین لئے ایک تجویز قانونِ ایٹار کے نام سے بیش کی تمی کہ نوجی و کمکی عہدہ وار پارلینٹ کی شرکت سے منوع قرار دنے جائیں ایک رت یک اس تجویز کی بڑی خالفت ہوتی رہی اور آخ کسی قدر ترمیم کے ساتھ منظور ہوگئی۔ گر زاز ابد کے تائج سیاسی سے کامر ہوگیاک یہ محالفت بجاتمی

باثشتتم هزوبهفتم کیو کم نوج و پارلینٹ میں جو رابط قائم تھا وہ کسس قانون سے مُوٹ گیا ۔ لیکن بروقت عام رائے کی توت کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ اس قانون کے منظور ہو جانے سے السکس يَيْمِهُ اور دالر آيت جدول سے ہٹ گئے اور ايک سے سیہ سالار اعظم سرٹامس فیرفیکس سے سخت میں نوج کی ترتیب جدید بالستعجال تمام شروع کی محمی ، فیرفیکس نے یار کشائر کی لمولانی جنگ ، نینشوج کی فتح ، اور مارسٹن مور میں انہار بہاوری سے خاص شہرت ماسل کرلی تھی بیکن درحقیقت فیرفکس کے بروہ میں کراسویل کام کرر ا تھا اس سے عب اصول پر اپنا رسالہ تا کم کیا تھا اب اسی اصول پر "مساکر جدیده" کی ترتیب شروع کردی تھی ؛ سب سے مقم كام يه تماكه بيسس مزار اياندار، انتخاص جمع موجائين كاويل نے کھھا تھا کہ دخوب غور کر لو کہ کن کوگوں کو تم کیتان مقرر كرتے ہو اور كى لوگوں كو سوار بناتے ہو . تقور في سے ایاندار آدی ایک بڑے غول سے بہتر ہیں ۔ اگرتم باندا اور ایماندار آدمیول کو کیتان مقرر کرو گے تو ایماندار اتخاص ان كا ساتم وي محي اس خيال كا نيتم يه بهوا كه نكى فوح سے جدہ واروں میں ہر ورجے اور طبقے کے لوگ خلط لمط

ہو گئے۔ اعلی عہدہ وارول کا زیاوہ حقہ امرا وشرفا سے مرتب بهوا تفاجس ميل مانتيكيو" كمربك ، فارتسكيو خفيلة ،سِدُنى وفیرہ کے سے لوگ واخل ہیں ۔ نیکن انہیں کے بیلو بربیلو آیور ادکی دکاریبان، ریزبرا دجاز دان، وغیره کے سے مهده دار بھی تے - دوسرا نیجہ جو اس سے کم نہ تھا یہ ہوا کہ جبدہ دار دل میں کراسول کے اند ریاوہ تر نوجان تھے - اعلیٰ عبدہ داروں میں کراسول کے اند بیند ہی ایسے عبدہ دار تھے جو وسط عمر سے گذر چکے ہوں انزیکس کی عمر سال کی تھی اور اس کے اکثر کرنیل اس سے بھی کم عمر تھے - ندا بہب مختلف کا اختلاط باہمی بھی کمچھ کم با وبت تعجب نہیں تھا - اگرچہ بیدل سیاہ میں زیادہ تر تعداد ایسے نوگوں کی تھی جو بجر بجرتی کئے گئے تھے گر سواروں میں زیادہ تر بیورٹین تھے اور اس حصرتم فوج میں ہرقسم کے خلف الدقائد النائل تھے ۔

اس نئی فوج کی سیاسی و ندہبی خصوصیت بعد کو نظر آئے گی نیز بی گر اس وقت کک ان کی تمام کوشش اس امر پر صرف ہور ہی تمی کہ جنگ کی کارروائی عجلت وزور کے ساتھ عمل میں آئے۔ فیر فیکس کے تیار ہوئے ہی کرامویل کی حکمت علی کو خود بادشاہ کی حکمت علی سے تقویت حاصل ہوگئی بر موقت سے واقع نیوبر کی ساتھ اسی وقت سے اسکا طین ڈ کے جنگو فریقوں کو جدا کردیا تھا اسی وقت سے اسکا طین ڈ کے کشنر اور دارالدوام کے اکثر اراکین نے یہ رائے تاکم کرلی تھی کہ کلیسا وسلطنت میں انقلاب کے روکنے کی صرف تھی کہ جارتس سے معاطلت کے طع کر لینے بیری صورت تھی کہ جارتس سے معاطلت کے طع کر لینے برزیا وہ زور دیا جائے۔ وونوں جانب کے امورین

بہ مقام انسبرج صلحنامے کے شرائط طے کرنے کے گئے جمع ہوئے گر چار اس کو جن مراعات کی تو قع تھی ان سے موسم بہار میں یکبیک اکا كرديا كيا - اس لخ بخيال خود ياسجه ليا تھا كه نترتيب جديد سے یارلیمنٹ کی نوج نتشر و تباہ ہوگئی ہے۔ عین اسی وقت انشروز کی تازہ کا میابیوں کی خبر آئی کہ اس سے مار کوریس آر گائل کی فوج کو الٹ ویا اور انورتو کی کو فتح کرلیا ہے۔ انشروز سے تکھا تھا کہ مسوسم گرا کے ختم ہوتے ہوتے اس قابل ہو جاؤں گا کہ ایک جنے ار نوج کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی مدو کو حاضر ہوجاؤں <sup>یا</sup> اس سے جنگی فریق کو غلبہ ماسل ہوگیا اور ماہ مٹی میں إوشاہ نے شال کی طرف کوچ کرویا ۔ کیسٹر منحر ہوسی ، جسٹر کا عامرہ الله ویا گیا، اور شالی صوبہ جات خطرے میں پڑ گئے آانکہ نیزیکس رجو اپنی مرضی کے خلاف اکسفورڈ کے محاصرے میں مشغول تھا، عبلت کے ساتھ باوشاہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ تانون ایت رک باوجود پارلینٹ سے کراسول کو یہ اجازت ویدی تھی ك وه كچه ونول اور ايني عبدے بر قائم رہے ، وه بھى اسوقت فیرفیکس سے آلا، جب که وہ باوشاہ کے قریب بہنے گیا تھا' فوج نے اس کی آمدیر بڑی خوشی سائی ۔ دونوں نوس ، التھیٹن سے شال مغرب میں نیز تی کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں۔ یاوشاہ کو اڑنے کی جلدی تھی ۔ اس سے کہا کہ میرے سا لات کی حالت اس وقت سے زیا وہ بہر کمبی نہیں تھی " شہزادہ رہیں میں اپنے اموں کی طرح لڑتے کے لئے بقرار

م ا بر حولن **۵۳** ۵۵ بارثيت مجزوهفتم

تھا۔ دوسری طرف کرامویل یک کو فوجی نظر سے اپنی اس نو ترتیب نوج کی کامیابی میں شک تھا۔ ابتہ نہی جوش نے نتح کا یقین مشحکم کرویا تھا۔ اس نے جنگ کے تھوڑے ہی زبانہ بعد کھیا تھا کا میں جنگ نیزبی کے متعلق صرف اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ جب میں سے وکھا کہ وشمن کی سیاہ بہاورانہ ترتیب کے ساتھ ہاری طرف بڑہ رہی ہے اور ہاری نا واقف جاعت اپنی حالت ورست کرنے کی فکر میں ہے ، اور سبه سالار نے مجھے تمام سوارو سے مرتب کرنے کا حکم دیدیا ہے اور میں تنہا اس کام ایس مشغول ہوں تو میں اس سے سوا کھھ نہ کرسکا کہ فتح کے یقین مے ساتھ خندہ روٹی سے ندا کی حمد وصفت کروں کیونکہ خدا ایک غیر موجود شے کے ورایہ سے موجود چیزوں کو معدوم كرسكتا ہے ك مجھے اس كا پورا يقين تھا اور خدا نے ايسا ہى کیا کا جنگ کی ابتدایوں ہوئی کہ ریویرت سے بہاڑی پر ایک سخت حل کیا اور جو بازو آئرٹن کے تحت میں اس کے تفال تما اسے درہم برہم کردیا۔ دوسری طرف بادشاہ کی بیدل فیح ایک فیر کرنے کے بعد بندوقوں کو لائہیاں بناکر اس شدت کے ساتھ فیرفیکس کے قلب فوج پر حملہ آور ہو لی کہ باوجود سخت جدو جهد سمے اسے آہتہ آہستہ و بنا پڑا ،، لیکن کرآمویل کے وستہ نوج سے سیسرہ پر فق حاصل کرلی تھی ۔ ایک ہی حلد نے منگلیل کے شالی سواروں کو شکت دے دن وہ ماسٹن مور میں بھی کرامول کو بیٹھ و کھا چکا تھا۔ کرامویل نے اپنی نوج کو

پوری طرح قابو میں لیکر عین اسِ وقت بادشاہ کے بازو پر حله كيا جب وه هر طرح كامياب هوتا نظر آر إ تفا - باوشاه کی نوج محفوظ کے اضطراب اور اس کے میدان سے فرار ہونے سے کرامویل کو اور مدو ل گئی۔ ریویرے کی فوج تعاقب سے تہک گئی تھی وہ جب اپنی نوج کو لیکر پلٹاتو یارس نے حالت مایوسی میں اپنے سواروں کوددایک مزید حلی ا کے نئے لاکارا، گرسب لا ماصل را، جنگ کا خاتمہ ہوچکا تھا، تونیان، سامان جنگ، شاہی کاغدات ک فاتح ك إلته آكم في فق ؛ بالخ مزار آوميوں نے اطاعت قبول کرلی، صرف دو ہزار آدی یادشاہ کے فرار میں اس کے ساتھ افتتام رہے۔ اس ایک ضرب سے بالکل جنگ کا خاتمہ ہوگیا۔ اوہر جنگ میرمد بر سراسیم میمرا تھا، اوہر فیرنیکس نے عجلت کے ساتھ سمرسٹ شائر میں بڑ کمر لنگیورٹ کی شاہی فوج کو منہزم کردیا ۔ کلستھ کی ایک نمشیح سے اسکالینڈ پر کھ دیر کے گئے مائٹروز کا شلط ہوگیا تھا اور اس تاریک وقت میں جارتس کے ول میں امید کی ایک جملک پیدا ہوگئی تھی ۔ گر برسٹل کی پارلینٹی نوج کی ا لما عت قبول کرا نے اور جسٹر کی خلاصی کی کوشش ہیں، مارس کی آخری نوج کے نتشر ہوجائے سے بعد ہی یہ نبر آئی کر «مارکوئس اعظم ،، کو علی ہو میں نا قابل تلافی ہرمت اٹھانا پڑی۔ إوشاہ بالحل تباہ بہوگیا۔ اس موقع پر ایک

بالثبتم جزوتهفتم

چموٹے سے واقع کا وکر بیمل نہ ہوگا جس سے دونوں مانب کے نوگوں کا انداز طبیت بہت اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے ار کوئش و بخب شر تمام زمانه جنگ میں ، بینزنگ مانوس بر یامرد کے ساتھ جا رہا۔ کرامویل سے جب اس مقام کو سرکیا ہے تو آغاز علم سے پہلے وہ بہت ویر یک خداکی عبادت میں مشغول رہا۔ و عبسل اس علے کے سامنے تاب مقاومت نہ لاسکا اور آخر یہ ولیر بڑ ہا گرفتار ہوگیا اور اس کے مکان میں یمگ لگادی گئی ۔ ایک حاضرالوقت بیورٹمین لکھتا ہے کہ جیب وہ گرفتار ہوکر آیا تو اس نے"جوش میں آکر کھا کہ تمام انگلتا میں بادشاہ کے لئے بیزیگ ہاؤس کے سوا اور کوئی مگر یاتی نه رمتی تب بھی میں وہی کرتا جو مینے کیا اور آخر وم یک اس کی حفاظت میں نابت قدم رہتا ،، اس نے یہ کھکر اپنے ول کو تسلی وی کردبینزنگ ہاؤس ،، کا نفظ و فاداری کے مراون ہوگیا ہے۔ لیکن چاراس اس مسم کی وفاداری کا مطلقاً اہل نہیں تھا۔ نیزتی میں اس کے کا غذات کے گرفتار ہوجانے سے آٹرلینڈ کے کیتہولکوں کے ساتھ اس کی سابقہ سازشوں کا ثبوت مل مچا تھا کہ اس اثنا میں یارلیمنٹ سے اس کے ایک نے سامے سے انگلتان کو آگاہ کیا جس کی روسے اس نے اہل آئرلینڈ کے تمام مطالبات کو قبول کر کے ان کی بی سی ہے ہوائے ان کی اطاعت ماصل کی تھی لیکن اس شرم ناک کارروائی سے اسے کیھ نفع ندنینچا کیونح

بالشبتهم حزوتهفتم الركبيند جو كيه بهي رو وبسكتا تما اس كا وقت گزرگيا تما-استوت یک جو کچھ تھوڑے بہت سیابی چارس کے یاس مجع تھے وہ سلاماللہ کے موسم بہار میں محر کر تباہ ہو گئے ۔ ان سیابیو کے امیر، سرجیگب الیکی نے اپنے فاتحوں سے ترشروی کے ساتھ یہ کہا کدواب تہارا کام ختم ہوچکا ہے کچھ ونوں کھیل کوولو بھرتم آبس ہی میں لا مرو تے،،۔



## فوج و پارلینگ

## 1444 -- 1747

{ استاه ریاده تر وی بی یو پیلے ذکور ہو چکے ہیں البتہ کیرندُن کی تعنیف ہو زانہ جنگ کے لئے بہت تابل تدر تھی ہی موقع پر پینچکر ہے طفت اور بیک ہوجاتی ہے ، یہ بھی سومِ آتفاق ہے کہ جس زبانے میں کرامویل کے خطوط کی سب سے زیاده خرورت تھی اسی زبانے میں کرامویل کے خطوط کی سب سے زیاده خرورت تھی اسی زبانے میں ان کی تعداد بہت گھٹ گئی ہے، گر اس سے ساتھ ہی لڈلو اور و انسلاک کے تعانیعت اور ہولی کر اس سے بر جش وولیرانہ تذکرے نہایت اہم کام انجام دیتے ہیں۔ نود برس کا ایک اور میرن موجود ہے ، برنٹ کی تعنیف سونج ارکان کے اندان جلن موجود ہے ، برنٹ کی تعنیف سونج ارکان خاندان جلن ہو موجود ہے ، برنٹ کی تعنیف سونج ارکان خاندان جلن ہو میں موجود ہے ، برنٹ کی تعنیف سونج ارکان خاندان جلن ہو میں موجود ہے ، برنٹ کی تعنیف سونج ارکان خاندان جلن ہو میں موجود ہے ، برنٹ کی تعنیف سونج ارکان خاندان جلن ہو میں موجود ہے ، برنٹ کی تعنیف سونج ارکان خاندان جلن ہو ہو کہ سونج ارکان خاندان جلن ہو کے معاطات پر بہت روشنی پڑتی ہے ۔ بری کیفیت سے اسکا کمینڈ کے معاطات پر بہت روشنی پڑتی ہے ۔ بری کیفیت

بالثشتم خزوشتم

سرجیز ترز ک دو یادگار طهال سکالمیند استه Memoir of the Scotch Invasion کی ہے ندہجا آزادی کی کیفیت اور فرقہ انڈ بنیڈنٹ کے ابتدائی مالات مشریس کے میٹن کی سوانح عمری جلد سوم میں بیان کیئے ہیں۔ کم خانہ جنگی کے حتم ہوئے کے بعد ایک عجب پریشانی کا زمانہ

فانہ جگی کے حتم مونے کے بعد ایک عجب پرایشانی کا زمانہ یش آتا ہے جس کی اتفصیل یہ اللہ بے نظف و ناگوار معلوم ہوتی ے گر انگلتان کی تاریخ ما بعد پر اس کا اثر خود جنگ سے بھی ریاوہ بڑا ہے۔ وہ انگلتان جدید جس کے خیالات دھیات حقيقتاً اس وقت أكريزول مين نظر آرب بين ، نتح نيزتي سي کے وقت سے شروع ہوتا ہے ، اگرچہ اس وقت اس کا اثر بہت دصندها معلوم ہوتا ہے۔ پرانے طور وطریق خاموشی کے ساتھ فنا ہو گئے بیس وقت اکیشلے نے اپنی تلوار حوال کی ہے ، تو اس کے قول کے موافق دکام بورا ہوگیا تھا " یہ وہی کام تھا جس سے گئے کئی سلوں سے طریق پروشٹنٹ کی عابت میں ندہب کیتھولک کے خلاف جدو جہد ہورہی تھی اور آزادی عامہ کے اصول کے لئے مطلق العنان حکومت سے نبرو آز مائی جاری متی۔ شا إن استيورث نے اس مح بعد اپني سي ببت كومششيں كين كمر جهال يك ان معاملات كا تعلق شما انگلستان اطمينان سے ساتھ اپنی روش پر جل رہا تھا ۔لیکن اس پرانے کام کے ختم ہوئے ہی ایک نیا کام شروع ہوگیا۔ وہ آئینی و نہیں مباحث جو اب یک تمسی ندکسی حیثیت سے معرکت الآدا سائل بنے ہوے ہیں ، مانہ جنگی کے اختتام اور باوشاہ کی موت کے بالمتشتم جزواتتم

ورمیانی زمانہ میں پیدا ہو کی تھے اس وقت سے انگلتان کی معانمونی سیاسی اور ندیبی دندگی جن جن خریقوں میں منقسم ہوگئی ہے آنہیں اندُنبِدُنْ اور پرسبرُن ، دبگ اور توری ، كبرل اور كنسروينو، جس نام سے چاہیں یاد کریں گریہ فریق فوج ویارلینٹ کی مخاصمت ہی مے دوران میں با قاعدہ طور پر قائم ہو میکے تھے۔ اسی رانے میں اولاً وه جدو جبد شروع ہوئی جو اب یک نحتم نہیں ہوئی ہے ، یہ کشکش ایک طرف سیاسی روایات تعدیم اور سیاسی ترقی اور دوسری طرف ندہبی اتفاق عام اور ندہبی آزادی کے درمیان جاری ہے۔ در حقیقت یہ نہ بہی ہی کشکش تھی جس سے سیاسی کشکش کو اینے ساتھ لگا لیا تھا ، ہم ومکھ چکے ہیں کہ الیز جیھ کے وقت یں ایسے فرتے پیدا ہوگئے تھے جو پرسیرین کی طرح سے حرف یہی نہیں چا ہتے تھے کہ کلیسا کی حکومت میں تغیر کیا جائے بلکہ وہ کسی تومی کلیسا کے نیال ہی کو سرے سے باطل سجتے تھے اور اس إمرير مصر تھے كہ ہر جاعت كو اپنے عقائد دعبادات یں کال آزادی ماسل ہونا چاہئے۔ سیکن ملکہ کے عہد سے ختم ہوتے ہوتے یہ پیردال براول تقریباً ناپید ہونکے تھے - ال منحرفوں میں سے کچھ لوگوں نے المینڈ میں بناہ کی تھی جن میں «آ باوِرَامْرِین ،، کی جاعت خاص طور پر مشہور ہے سیکن ان کے زیادہ حصے نے واروگیر کے باعث دوبارہ کلیسیائے عام سے اتفاق کرایا تھا۔ بیکن مکھتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم پرواں براؤل کہتے ہیں وہ اپنے بہترین زمانے میں بھی احمق ومبتذل

اندىندىڭ اندىندىڭ

البضتم جزوتهتم اسشنماص سے زیادہ نہیں تھے، جو لک کے گوشوں میں اوہر اُوہر پڑے تھے ۔ ندا کا شکر ہے کہ ان کا علاج سناسب ہوگیا اور وہ اس قدر وبا وئے گئے ہیں کہ اب کمیں ان کا ذکر ہمی سننے یں نہیں آتا " بیکن جب ایب اسقف اعظم ہوا اور اس سنے نرم روش اختیار کی تو فوراً ہی یہ منحرف پناہ گزیں ، بھر گرتے ورات انتھتان میں آنے لگے . باتینڈ کی جلا ولمنی کے زمانے یں ان کا خاص گروہ صرف اس امر پر تانع رہا کہ وہ اپنے طریق پر آزاد جاعتوں کو ترقی ویتا را اور ہر جاعت بجائے خود ایک تمل کلیسا بن گئی اور بعد میں یہی لوگ انڈینڈنٹ کہلانے گئے۔ لیکن ان میں سے ایک مچھوٹے گروہ نے عام کلیسا سے بہت ہی متباین عقیده اختیار کرایا تفا ، خاص کر ان کا یه عقیده سب مخالف تماكه بالغ انتخاص كو اصطباغ دينا چائيے اور اسى عقيد کی وجہ سے ان کا نشیدُن کا مگنام مروہ بیشِت ( اصطباغی) کے نام سے مشہور ہوگیا۔ ان دونون فرقوں نے جیمتر کے وسط مکوست یں ندن میں اپنا ایک کلیسا بنا لیا تھا۔ گر چارتس سے جد عومت یں لاؤ کے تشدہ سے ان کے نیالات کو بڑھنے نہ دیا اور اس وقت یک اس«اندیندنش، گروه کی طرف کسی کو التفات نہیں ہوا ، جب کک کر طویل الهد یارلینٹ کے اجرا کے وقت ہیں بیٹرز کی سردگی میں تارکاں ولمن سے ایک بہت بڑے گردہ نے نیوانگلینڈ سے والیس آکر ان کی تعداد میں یکایک اضاف نہ

کردیا ۔ للبرن اور برش نے بہت جلد یہ اعلان کردیا کہ وہ اسی

إثبثتم جزوجتتم

ندبب سے بیرو میں جیان نیوانگلیند کا طریقہ" کہا جا تا ہے - اورایک ہی برس بعد صرف لندتن میں بالفاظ اسقف آل موان فرقول کی آ چار کوری جاعتیں بن گئیں۔ ان کے رہبر بھی ایسے تھے جو نماص ا انہیں کے لئے موزول تھے ، موجی ، درزی ، ندووز ، اور اسی مسم سے زلیل لوگ ان کے بیٹیرو بن گئے تھے ،، ۔ لیکن نہی تطر سے ابھی اس تحریک کو کوئی اسی اہمیت نہیں ماسل ہوئی تھی، بیسٹر سے اس زمانے میں فرقہ انٹینڈنٹ کے متعلق کچہ نہیں سا تھا، مَشَنَ اپنے ابتدائی رسانوں میں ان کے اثر کا معلق اظہار نہیں كرمًا، كليهاني مجلس وسك منسملًه مين ايك سو ياني يا ورى موجود تقي گران میں اس کا آیک شخل (جماعتی) خیال سے یا دری صرف یا پنج تھے اور یہ یا نجوں بھی النیڈ سے والیں آئے ہوے بوگوں میں سے تھے۔ سائلا میں لندن کے ایک سو بیس یاور یو یں سے صرف تین کی نسبت یہ شبہہ تھا کر ان کا میلان اس جاعتی فریق کیطرن ہے، در حقیقت چارنس سے کشکش شروع ہوتے ہی ندمہی آزادی میں نئی وقتیں پیدا ہوگئیں۔ کم اور اس کے شرکانے کارنے جو جدوجہد شروع کی تھی اس کا مقصود جسطرت پرسٹرینی معا طات سیاسی کا تحفظ تھا اسی طرح اس کوششش میں معامل انگلشان ندہبی کا تخفظ بھی بیش نظر تھا۔ ان کا قطعی مقصور یہ تھا کہ کلیسائے انگلستان کی جو حالت الزمیقہ کے زمانے میں تھی سکو اسی مالت پر لایا جائے ، اور لاؤ وویگر مقتدایان وین کے يدا لروه بدعات وتغيرات سے اسے پاک كيا جائے- پارلمين

بالمبضتم جزوبتتم میں زیادہ ارکان ایسے تھے جو خود کلیسا کے نظام حکومت اور مقابد میں کسی قسم کا تغیر نالبند کرتے تھے گرجس مجبوری سے وولوں ایوانہائے یارلینٹ نے عہدو میثاق کو قبول کیا اس کے وجوہ یہ تھے کہ اسا تغہ نے اپنے انتہار اور اپنی تدنی میں کسی قسم ی کمی منظور نہیں کی ۔ اسقفی مکومت کے خالف فریات کو ترقی ہوتی باتی تھی، سیا سیات کی طرح ندمب میں بھی اتحاد کر کے اہل اسکانلینٹ کی ابداد عاصل کرنا ضروری تھی اور سب سے برا بکریہ كر اساتف كى سياسى روش كے باعث تديم أتظام ندہبى كا قائم ركھنا نامکن ہوگیا تھا اور اس کے بجاے کسی جدید انتظام کا ہونا ضرور تھا۔ لیکن اس زمانے میں انگریزوں کا بیشتر حصہ ایسا 'تھا کہ جس

یر پرسٹرینی طریقے کے اختیار کر مے لئے کا زیادہ اثر نہیں پڑتا تھا: چند ہی افراد ایسے تھے جو عقیدة اساتف کی ضرورت کو تسلیم کرتے تھے اور اس طرح کا تغیر عام طور پر اس وجہ سے لیند کیا گیاکہ

اس سے کلیسائے انگلتان کو کلیساے اسکاٹلینڈ اور براظم سے اصلاح شده کلیسا وں سے زیادہ ترب ماصل ہوجائے گا ۔ لیکن

نظم ونسق میں جو کیم بھی تغیر ہوا ہو یہ خیال کسی کو نہیں تھاکہ ير كليسا اب كليسائ الكستان نهيل رہے گا اور اس نے اپنے

اس حق کو ترک کرویا ہے کہ عام توم اس کے معین کروہ طابق عباوت پر کار بند ہو کسی متازشخص نے اس امریر مطلقاً افترا

نیں کیا کہ سلطنت کے ساتھ کلیسا کے تعلق ، اس کے علقہ اثر یں تمام انگریزوں کے وافل نہ ہونے، اور عقاید وعباد ستکے بالثبثتم جزوبتتم

طریق معین کرانے کے متعلق ، جو نیال شابان فیو اور کے زمانے میں قائم ہوچکا تھا اس میں کوئی فرق آگیا ہے۔ ورحقیقت اس خیال کی نبیاوجن حیات پر بنی تھی وہ بادشاہ کی ابتدائی جدوجہد کے واتعات سے اور قوی ہو گئے تھے۔ تاریخاندروایات کی توت ، انحان نہبی سے سلطنت کو خطرہ ، انگریزوں میں نظسم وترتیب کا بے صد میلان اور بدعات، سے ان کا "نفر، ندہبی معاملات میں لاپروائی کو ندسوم سمجھنا ، یہی وہ حیات تھے جو اس امر کے محرک ہوے کہ جنگ کی مشکلات کے دوران میں ہمی یار لینٹ برابر نظام کلیسائی کے طریق جدید پر زور ویتی رہے ؛ علمائے ندہبی کی ایک محلس سی کالا میں وسٹ منسٹر میں طلب کی اوسٹ شرکی گنی اور وه پایخ برس تک° بروشلیم منزل // میں اجلاس کرتی رہی اُ ہیں۔ ۱۲۳۰-۱۲۴۸ یہ مجلس اس کام پر امور ہوئی تھی کہ عقاید پر نظر ان کرے، اقرار ندمب کا طراقة معین کرے اور عباوات عامہ کے لئے ایک بدایت نامه تیار کرے۔ اس کے ساتھ کلیسا کی حکومت کے گئے ایک تبجویز تجمی مرتب کی گئی اور مهر وو ایوا نهائے پارلیمنٹ نے متعدد توانین کے ذرایہ سے ان تجاویز کو منظور کرلیا۔ نظام کلیسا کی جو بچویز مرتب ہوئی تھی اس میں اسکالمینڈ کے طریقہ سے مرت اتنا فرق تما کہ پارلینٹ نے کلیما کی تمام مدالتوں اور مبلسوں کے اوپر ایک بالاوست ملکی عدالت مرافعہ مقرر کروی تعی اور یه ایک نمایاں اضافہ تھا۔

اگر یہ تغیر اس وقت کیا گیا ہوتا جب ارکان وارا تعوام نے عقاید کی آزادی

بالثبث تم بربشتم

سنٹ ارکیرٹ کے گرجا میں اتحہ اٹھا اٹھا کرددجدد میثات ،، کی قسم کھائی تھی تو تمام توم نے اسے قبول کرلیا ہوتا لیکن جب جنگ کے نتم ہونے کے بعد اس کا شیوع ہوا تو لوگوں سے اسے کسی اور ہی نظر سے وکیھا۔ باوجو دیجہ پرسبیرینی طریقے کے قیام کے لئے پارلینٹ نے بے وربے رائیں وی تھیں،اس ير يمي اس كا استحام صرف لندن ولينكا شاير مين بوسكا-ايك طرف علماے ندمبی دیروشلیم منزل " میں عقاید و عبادات کے اتحا کا منصوبہ تیار کر رہے تھے ووسری طرف منحفوں کی تو ت برہتی جارہی تھی۔ بیار س کے ساتھ جنگ وجدال کی معیبت میں نمہی روایت کے بجائے تنخصی مقیدے کو زیادہ تقویت عال ہوگئی تھی۔زبانہ کا انداز ہی یہ تھا کہ ندہبی خیالات میں غیرمعولی جرئت وولیری پیدا ہوجائے۔جنگ شروع ہولنے کے یار ہی برس بعد ایک ہیبت زوہ رسالہ نولیں سے شمارکیا تھا کہ تانون کے على الرغم سوله فرقع موجود ميل ان جا عتول ميل الرجه ببت مجمه ائتلافات تھے گراس ایک امریس سب ایک زبان تھے کہ عباوت وعقیدے میں کلیا اور اس کے یاوریوں کو وال وینے کا کوئی می نہیں ہے۔ ملٹن یک سے پرسبیٹرین خیال کو ترک کرویا تھا وہ لکھتا ہے کا نئے پرسبٹرین اب وہی پرانے یا دری ہیں ہ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کچھ زیاوہ استھ یا وُں پھیلاوے ہیں " اس جاعت بندی سے بہت جلد مالات جنگ پرعلی اثر ڈالنا شروع کیا کیو کرمی گروہ پر خصوصیت کے ساتھ اس نئی

بالمضغ جزوجتم

ندېبي آزادی کا سووا سوار تھا وہ دہي گروہ تھا جس کی ہمت و مروائلی پر پارلینٹ کی کامیابی کا بہت کیے انحصار تھا۔ ہم اور وکھ چکے ہیں کہ کرامویل نے جن کاشتکاروں سے اپنے سوارول کی نئی جاعت تیار کی تھی ان میں یہ ندرہبی جوش مچھیلا ہوا تھا اور ان جاعتی اشفاص کا فوج میں تجرتی کرنا قدیم اتحاد عبادت کی یہی بانسابط خلاف ورزی تھی۔ درحققت کاشتکاروں کے یہ خیالات خود اس کے خیالات نہیں تھے ۔ کرامویل سے «عہدو میثاق " پر وستخط کئے تھے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس سے پرسبٹرینی عقاید کرامویل ادر اور اس سے کلیسائی انتظام سے منحرف ہوجائے کی صابح وی ہو۔ مداداری اس نے اس معالم میں جو ببلا قدم اٹھا یا وہ محض علی ضرورت سے تھا؛ وہ فوجی ضروریات سے مجبور تھا اور اس نے اپنے ول میں اس کی یہ توجیہ کرلی تھی کہ'' ایماندار'' آومیوں کے ساتھ جدروی ضروری ہے اور ایک مبہم سایہ خیال بھی پیدا ہوجاتا تھاکہ تمام عیسانیوں کے درمیان کامری عباوت وعقاید سے بالا تر ایک عام اتحاد ہونا چاہئے ؛ لیکن پرسیر نیوں کی توت اور ان کے اعتراضات سے اسے مجبور کردیا کہ وہ اس رواداری کے معاملہ میں اور تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑائے۔جنگ ارسن مور کے قبل کرامویل نے لکھا تھا کہ ووسلطنت لوگوں کو اپنی خدمت کے واسطے نتخب کرتے وقت ان خیالات کا کاظ نہیں کرتی ۔ صرف اتنا کانی ہے کہ وہ وفاداری کے ساتھ سلطنت کی فدمت کرنا چاہتے ہیں " ارسٹن مور کے

واقعہ سے اسے اور زیادہ یہ خیال بیدا ہوگیا کہ پارلینٹ کو مجبو كيے كہ وہ كم سے كم ان وہنحرفوں " كے ساتھ روا دارى كا برتا و کرے اور اس میں اسے اس صدیک کامیابی موئی کہ اس اصول کے نفاذ کے ورائع سو کینے کے گئے وارالوام نے ایک کمٹی مقرر کی ایکن اس کی ان کوششول سے آخر بیور مُنول کے بیٹیر حصہ میں قدامت پیندی کا نیال جوش رن ہوگیا ؛ لندن کے یا دریوں نے معمالہ میں لکھا کہ دد ہم اس روا داری کو نفرت وحقارت کی نظر سے ولکھتے ہیں جس کے لئے اسقدر کوششیں مورہی ہیں " اور لندن کی مجلس بلدی سے پارلینٹ میں یہ دخواست بیش کی که " بلا رودرعایت ، تمام فرقول کو مثاویا جلئے یوو پارلینٹ بھی مستقلاً قدامت بیندی پر قائم رہی گر واقعات جنگ کا مقتضی یه تھا که ندہبی آزادی جائز کھی جائے، الیکس اور اس کے پرسبیرین سیاہی شکست پرشکست کماتے علے جاتے تھے ، فوج کی ترتیب مدید کے لئے وارالعوام لئے وارالامرا کے اس مطالبے کو مشرو کرویا تھا کہ فوج کے افسر وسیا ہی عبد ویتاتی " کا ملف اٹھائے کے علاوہ اس کا مجمی آفرار کریں کہ '' وہ مکومت کلیسا کے اس طریق کو قبول کرتے ہیں جسے ہر دو ایوانہائے پارلینٹ نے منظور کیا ہے " نیزنی کی فتح کی وجہ سے محض رواواری سے گزر کر ایک اور وسیع تر سوال پیدا ہوگیا در اسول سے میدان جنگ سے صدر واراموم کو لکھا تھا کہ'' ایا ندار آومیوں سے اس جنگ میں وفاواری

بالمبضتم جزوشتم

کے ساتھ آپ کی ضدمت انجام دی ہے ، یہ قابل اطمینان اشخاص ہیں میں ضدا کا واسط وے کر آپ سے یہ التجا کرتا ہو لکان کو بد دل نہ کینے ، جوشخص اپنے ملک کی آزادی کے گئے اپنی جان کو خطرہ میں اوالتا ہے ، میں سجمتا ہوں کہ وہ این ایان کی آزادی کے گئے بھی خدا پر بمروسہ رکھتا ہے" برسٹل کی تسخیر نے اسے یہ بہت ولائی کہ وہ اور زیاوہ واضح طور پر اس نئے اصول کا اعلان کرے نے چنانچہ اس نے تکھا تھا کہ میساں پرسبٹرین اور انڈینڈنٹ دونوں میں عقیدے وعبادت کا ایک ہی سا جوش ہے ان کی حاضری اور ان کے عل کی ایک ہی کیفیت ہے، یہاں وہ سب کے سب متفق ہیں اور ان یں کوئی فرق نہیں ہے ، افسوس ہوگا اگر دوسری جگہ عالت اس کے خلاف ہواجو لوگ صاحب ایمان میں حقیقتاً وہ سب متحد ہیں اور یہ اتحاد روحانی و باطنی ہونے کے باعث اور بھی زیادہ تابل قدر ہے ۔ رنگیا اتحاد ظامری جسے عام طور پر اتحاد عباوت کہاجاتا ہے تو ہرعیسائی امن والان کے خیال سے اس پر فور کرے گا اور جہاں یک اس کا ایماں اجازت وے گا اسے قبول کرے گائیر لوگ ول سے ہارے بھائی ہیں ان برہم عقل ورائے اکے سوا اور ممی نشے کا وہا و نہیں کوالنا

ہ کو اس کے ب وابجہ کے اس طرح سخت ہوتے جانے ہار اللہ اور کی مرات ہوتے جانے ہار ہمار اور کی دو یہ تھی کہ اس سے نحالفین کی اشتعال انگیر حرکتیں برابر برسٹیرین

بالبثث مجزوتهتم

برہتی ماتی تنیں ایو اً فیواً دونوں فرقے ایک دوسرے سے متاز موتے جاتے تھے ؛ پرسبٹرین یا دریوں کو اس امر کی سخت شکایت تھی کردجاعتی گروہ " بڑہتا جا ر إ ہے اور یہ لوگ اس رواواری سے بیزار تھے جو بلا منظوری قانونی علی طور پر قائم ہوگئی تھی اسکالمینڈ کی نومیں اب یک نیوارک کے سامنے موجود تھیں اور اسکاٹلینڈ برابر اس امریر زور وے رہا تھا۔ کہ وہ عبدو بیٹاق ،، کو عمل میں لانا چاہئے اور اتحاد ندمبی ہم گیر طریقے پر نافذ کرنا چاہئے۔ دوسری طرف سرمیری دین یه کوشش کرر ا تحاکه پارلینٹ سنحتی كو كم كريداس في اس مقصد كي حصول كي لئ مثاه پرستوں کی نمالی جگہوں پر دوسو تیس نئے ارکان یارلینٹ یں وافل کراے تھے، اور ان میں سے آئرٹن اور اور ایکرئن سڈنی کے سے متاز انتفاص انڈ پنڈنٹ کی تائید کی طرف اُس تھے ؛ لیکن ندمبی داروگیر کی منتی کے رکے رہنے کا اصلی سبب «عساكر جديده " كا اثر تما - اور كرامويل اس كا نفس اطقه تماك اپنی قسمت کی تباہی کو دیکیکر چارٹس نے مستعدی کے ساتھ دونوں فریقوں سے سازشیں شروع کیں اس لئے <del>وین</del> اور انڈینڈ سے آزادی ندہبی کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ ہی یارلینٹ اور اہل اسکالمینی سے بھی مراسلت کرتا رہا ۔ فیرفیکس کے اکسفورہ کی طرف بڑھنے سے اس کے ان مراسلات میں اور عجلت پیدا ہوگئی اپنے اس آخری مامن سے علکر چارکس کید ونوں بے سرو یا اوہر اُوہر کیمر تا رہا، اس کے بعد اسکا کمینہ کی مشکرگا ،

بالثشتم جزوبشتم

یں جا پہنچا لارڈ لیول سے اسے منتنم جانا اور فوراً ہی بادشا ہ کو بالس اہل سے ہوے نیوکسل کی طرف بیٹ گیاداس نئی صورتِ معاطات اعامیندکی سے اس فریق کو اپنی بر بادی کا اندلیشہ پیدا ہوگیا جو آزادی ندمبی شکرگاہیں۔ كا نوابال تعا- ابل اسكانليند ، امرا ، ابل لندن سب اس فريق مريالله سے تنفر تھے ؟ ان کی امیدیں مرت دارالعلوام سے والبتہ تھیں گر ان کے وشمنول کے ساتھ پارٹس کے مل جانے سے یہ اسید مجی جاتی رہی ۔ اور چونکہ یہ خیال بیدا ہوگی مقاکہ فرقہ پرسٹیرین سے شرا لُط پر بہت جدمنے موجائے گی ، اس لئے وارانوام میں ممی آناً فاناً ان کے مخالفوں کی کشرت ہوگئی؛ سر دو ایوانہائے پارلینٹ نے اپنی شرائط صلح باوشاہ کے روبرو بیش کرویں۔ انہیں نواب میں بھی یہ گان نہیں تھا کہ جس شخص نے خود کو ان کے دیم پر جیور ویا ہے وہ ان شرائط سے کسی طرح کی خالفت کرے گاوان شرطول کا محصل یہ تھا کہ بیں برسس کے گئے نوج اوربڑے.... کو پارلیمنٹ کے افتیار میں وے ویا جائے، تمام مفسد ( مینی شاہ پرست ) جنہوں سے اس جنگ میں حصر لیا ہے کمکی و فوجی جدوں سے خابع کردئے جائیں، نظام استفی نسوخ کردیا جائے اور بجائے اس کے برسٹیرین کلیسا تاتم کیا جائے۔ روا واری یا آزادی ضمیر کے معلق انہوں سے ایک نفظ بھی نہیں تکھا تھائابل اسکاٹلینڈ نے روروکر ان شرالک کے منظور کرنے لئے کے لئے باوشاہ پرزور دیا اس کے دوستوں بک کل یک سے ان کے قبول کرنے نے یر احرار

بالشبت مربوتتم

کیا۔ لیکن چارنس کا مقصور صرف وقت کو ممالنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ تحدد زبانہ اور آلیں کے اختلافات اس کی طرف سے اس کے شمنوں سے اڑ رہے ہیں ؛اس سے اطینان کے ساتھ کھا تھا۔ وہیں اس امید سے بایوس نہیں جوں کہ پرسبٹرین اور اِنْدَیْدُنْ وونوں میں سے سمی ایک کو اپنی طرف کرکے دوسر كو ننا كروول كا اور كيم دوباره حقيقتاً بادشاه بن جاكول كا اس لئے اس سے ان شرائط کے قبول کرنے سے الحار کرویا جس سے پرسیٹرین گروہ کو سخت شکست ہونی دان میں سے ایک شخص نے کھا کہ دوباوشاہ نے ان شرائط کو ٹامنظور کردیا ہے۔ اب ہاراکیا خشر ہوگا " ایک انڈینڈنٹ نے اسس کا یہ وندال شكن جواب وياكه وداكر وه ان شرائط كو تبول كرليتا تو بهارا کیا حشر موتا" لیکن یارلینٹ میں بابش اور ووسرے کنسروٹیو دمتحفظ، سرگروہوں سے ایک اس سے زیادہ ولیرانہ کارروائی کرنے کی کوشش کی ابا و نماہ کا مقصود یہ تھا کہ نوج ویارلینٹ میں ایک کو دوسرے پر خالب نہ آنے وے اور جب یک اسكالمينت كى نوج نيوكسل ميس موجود تقى پارلينث اپنى فوج کی بر طرفی پر اصرار نہیں کرسکتی تھی ۔ پارلینٹ ووعساکر جدیدہ ال کو ہر طرف کر کے نود اپنے سیا ہیوں کے اثر سے اسی وقت آزادی حاصل کرسکتی تھی جب اسکاملینڈ کی فوج انگلسان سے جلی جائے اور باوشاہ کو الوانہاے پارلمینٹ کے حوالہ کروع اسکالینڈ کی فوج بھی اس امرسے نا امید ہوگئی تھی کہوہ

بادشاه پر اثر ڈوال سکے گی اور خود اسکامکینند میں وہ اسے سے نہیں جاسکتی تھی کیونکہ ندہبی مجلس عام کسی ایسے بادشاہ کی آمد کی روا دار نہیں تھی جس سے ﴿ عَهدو بيثاق " كا حلف نهُ أَمُعاليا ہو، اس کئے فوج چار لاکھ یا ڈنڈ کے عوض اینے حقوق سے دست بڑار ہوگئی اور چارنس کو ایوانہائے پارلمینٹ کی ایک کمیٹی کے سیرو كرك نحود سرحد كے يار جلي مكنى ٤ بادشاه كو اپنے تجفے ميں لاكر برسیرین سر مرمر موں سے فوراً ہی " عساکر جدیدہ" ، اور جا عتی گرہوں پر ملے کرنے شروع کردئے انہوں سے یہ قرار دیا کہ موجودہ نوج بر طرف کروی جائے ادر آئرلینڈ کی بناوت کے فرو کرنے کے گئے ایک نئی نوج مرتب کی جائے میں کے جدہ وار پرسبٹرین ندہب کے بیرو ہیں؛ سامیوں نے یہ عدر کیا كه جن افسرول سے انہيں مجبت ہے وہ ان سے جدا نہ كئے جائیں ۔ افسروں کی خلس سے بھی وقت ماصل کرنے کے لئے پارلینٹ پر یہ زور دیا کہ غدر کا اندلیثہ ہے۔ گرکسی بات کا بھی کچھ اثر نہ ہوا ہائش اور اس کے ساتھ کے دوسرے سرّروہ انی رانے پرستکم تھے اور ان کے ندیبی قوانین سے یہ ظاہر ہوگیا تھا کہ اس تمام کارروائی سے ایکا مقصود کیا ہے؛ اتحاد مبادت کا قطعی نفاذ اس وقت یک مکن نہیں تھا جب یک کہ "عساكر مديده " نتشر زكردك جائيل ليكن اس انتنا ميل يالمينث برابر ایسے سامان مہیا کرتی جاتی تھی جس سے نوج سے مُت ہی اتحاد ندہبی کا گفاذ ہو جائے۔ بیہم احکام نافذ ہور کھے

بالمشتم بزوبثتم

کہ تمام ملک میں فرقد پرسٹیرین کی عبلسیں قائم کی جائیں ان کوششوں کا پہلا نیچہ یہ ہوا کہ لندن میں فرقد پرسٹیرین کا انتظام کمل ہوگیا، اور اس کی عبلس ندہبی کا پہلا اجلاس سنٹ پال کے کلیسا میں منعقد موا۔ اور فود فیولیس کی فوج کے عجدہ داروں سکے کہ اعجدہ دیثات ، کے حلت اٹھائے کا حکم دیا گیا۔

فوج اور یاربیمنٹ میار<u>نیم</u>نٹ

لیکن ان تمام باتوں کا انحصار عساکر جدیدہ ،، کے نتشر ہوجانے پر تھا اور وہ کسی طرح اس پر راضی نہیں ہوتے تھے فوج کی روش کی نسبت صحیح راے قائم کرنے کے لئے یہ سجھ لینا ضروری ہے کہ نیز بی کے فاتح کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ لوگ زیاوہ تر نوجوان کاشکار اور معمولی حیثیت ہے ۔ اجر تھے اوران میں اکثر اپنا نیج خود برداشت کرتے تھے کیونکہ تنحوا، بارہ سینے سے حرابی ہوئی تھی ۔ اکثر رہنٹوں میں سوار خصوصیت کے ساتھ «ایاندار» دینی ندمبی ، آدمیوں میں سے نتخب ہوتے تھے۔ اور انہوں لینے ندمبی جوش یا جنون کا جو گیمہ بھی انلہار کیا ہو گران کے قیمن کا ان کی نشکر کا ہ کی خوش انتظامی اور ان کی پارسانی کے قانل تھے یوہ اپنے کو محض سپیا ہی نبیں سمجھے تھے کہ کوئی تخواہ وینے والا جب یاہے انسیس مقرر کراے اور جب چاہے بر طرف کرمے ، بکر وہ یہ سمعتے تے کہ انہوں نے اپنی زرافت اور اپنی تجارت کو فرمان فعدا کی بجا آدری کے لئے ترک کیا ہے ، اور ایک بہت بڑا کام انہیں سپرو کیا گیا ہے اور جب یک وہ کام بعرا نہو جلئے

بالبضتم جزوتبثتم

ان کا قائم رہنا لازم ہے۔چارلش کو اب یک یہ امید تھی کہ وہ اپنی روتد بر شا ہی " سے مجم خود مختاری صاصل کرنے گا عبس "آزادی ضمیر ،، کے لئے اہل فوج نے " یہ تمام صعوبیں برداشت کیں،ان کے بہت سے ووستون نے اپنی جانمیں قربان کیں امد خود انہوں نے اپنا خون بہایا " وہ آزادی المبی یک سخت خطرے میں بڑی ہوئی تھی ۔ پس انہوں سے اپنا یہ فرض سمجا کہ نتشہ ہونے کے قبل اس آزادی کو محفوظ کرلینا چاہیئے اور الر فرورت ہو تو اس کے لئے بھی جانیں اڑا وینا یا بئیں لیکن ان کا یہ عزم شمشیر زنی سے غرور پر بنی نہیں تھا کیکہ انہون نے نود دارالعوام کے سامنے اس کی وجہ نہایت جوش کے ساتھ یہ بیان کی تھی کہ اسپاہی ہونے کی وجہ سے ہم شہریوں کے حقوق سے محروم نہیں ہو گئے ہیں " ان کی اغراض رتجائے كى بنا از ابتدا تا انتها بالكل اس امر برتهى كه وه بعى ابل ملك ميس . وه اس بات برآباده تقے كر عيس وقت ان كا مقصد پورا ہوجائے وہ بلا عدر اپنے گھروں کو والیں چلے جائیں۔ بحث و مباحث سے نبی کو ایک وسیع یارلینٹ بناویا تھائے یہ پارلینٹ اپنے کو با خدا لوگوں کی دلیسی ہی قائم مقام سمحتی تمی بسید ، وسٹ منٹر کی پارلینٹ اور اسے اپنے رقیب سے مقلبے میں اپنی سیاسی فوقیت کا یقین روز بروز زياوه جوتا جاتا تحا-آنرش «عساكر جديده ،، كي روح روال تحا ورسنیٹ اسٹیون کی یارسینٹ میں کوئی مربر اس کا ہمسرہیں تھا

بالبثتتم جزوتهتم اس کے علاوہ نوج کی وسیع انتظرہ ودور رسس تجاویز کے مقابلہ میں ایوانہائے پارلینٹ کی کورانہ و تنگ خیالانہ طرز عل تحض بے حقیقت تھی۔ دعساکر جدیدہ " نے اپنے مقاصد کے حصول کے لنے جو زرائع اختیار کئے ان کی نسبت ہم جو چاہیں تیال كريس مكر انصافاً جيس يه قبول كرنا برك كاكر جهال يك اصل مقاصد کا تعلق ہے فوج ہی بر سرحق تھی۔ گزشتہ ورسو برس میں اعلمتان نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے کہ فان جنگی کے انتقام پر فوج نے سیاسی وندہبی امسلاح کی جو تتجويز قرار دي تهلي اسي كو آسته آبسته سوچ سجمكر عل مين لا تا را بے افوج سے کوئی علی کارروائی اس وقت یک نہیں کی جب یک که افسرول کی تجاویز کی نامنظوری سے مصاکت كى كوئى اميد باتى نہيں ربى - اس كے بعد جب اس كے كارروائي كى تو اس كى كارروائي نهايت عاجلانه وقاطعانه بوني اس سے تمام سیاسی اغراض کے لئے افسروں کی مجلس کو معطل کرویا اور اپنے وکلا کی ایک نئی محلس نتخب کی جن میں مر رمینٹ سے دو تحض نامزو کئے گئے ۔ اس تجلس ن نوج کی ایک عام مبس مقام فریکوہیتہ میں طلب کی جهال تخواه و برطرنی کے متعلق پارللینٹ کی تجا ویز کو: انصال انسان وا کے شور کے ساتھ مسترو کرویا گیا۔ نوج انجی عمیع ہی میوری تھی کہ یہ وکلا ، ایک ایسی کارروائی کر گزیے عب سے اطاعت کا سوال ہی خارج از بحث ہوگیا۔ یہ افواہ

بالمشتم جزوبتتم مشہور ہو رہی تھی کہ باوشاہ کو لندن میں نتقل کردیا جائے گا، ایک نئی فوج تیار کی جائے گی اور ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ۔ اس افواہ نے سپا ہیوں کو دیوانہ بنا دیا۔ بادشاہ ہو آم بی ہاؤس میں پارلینٹ کے مامورین کی زیر بگرانی مقیم تھا، پان سو سوار یکا یک اس مقام بر جا پھنچے اور محافظوں کو الگ كرويا - إدشاه في ان مح سرميل جوالل سے يومما كه دواس کام کے لئے تہارا مکم نام کہاں ہے " اس سے اپنے بادف ای کوکا سیامیوں کی طرف اشارہ کر سے کہا کہ نیرے عقب میں ہے" یا دشاه سے منسکر کما کہ وہ یہ تو بہت ہی واضح اور روکشن حرفول میں لکھا جوا ہے " درحقیقت یہ معالمہ بادشاہ ادر وکلا "

کے درمیان میلے سے طے ہوگیا تھا۔ اس نے جوالات سے کہا کہ وہ تم ہوگوں نے مجسے جو کچھ وعدہ کیا ہے اگر سیاہی اس کی تصدیق کریں تو میں خوشی سے چلا چلوں گا۔ تم مجسے کوئی ایسا کام نہ لو جس سے میرے ایمان یا میر مرتبے کو صدمہ کیمنے '' اجوالس سے جواب دیا کہ دد ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے ایان سے تعرض کریں ۔ یہ جلے کہ بادشاہ سے ایمان سے "عرفقاری کی خبر سے ایک عام وہشت طاری ہوگئ، جب یہ اضطراب فرو ہوا تو پارلینٹ کے كرامويل كو اپنے غيظ و غضب كا نشانه بنايا ـ وه جنگ كے ختم ہوئے کے پہلے ہی اپنے عہدے سے متعفی ہو کر فوج سے الگ ہوگیا تھا اور اس وقت سے برابر وونوں فرتقوں

ه و المشتم بروشتم

مے درمیان واسطہ کا کام دیتا را تعاداس کے پر زور افتراضات کے سامنے بناوت کے بڑکا نے کا الزام تو بیکار ہوگیا گر اسے بہاگ کر نموج میں پناہ لینا پڑی اور ۱۹۸ جون کو پوری نوج سے لندن کی طرف کوچ کردیا؛ نوج نے اپنے مطاباً نهایت صاف صاف ایک دو عاجزانه درخواست " کی صورت یں پارلینٹ کے روبرو بیش کروے یاس درخواست میں انہوں نے لکھا تما کہ وہ جاری خواہش یہ ہے کر یارمینٹ کی رائے واعلان کے موافق لمک کے اس اور عالیا کی ار وی کا انتظام ہوجائے۔ ہم ملی حکومت میں مسی قسم کا تغیر نہیں چاہتے۔ علی ندا ہمیں پرسٹرین حکومت سے قیام میں معلل ڈواننے یا اس میں مانطت کرنے کی بھی کوئی دوشر نہیں ہے ،، وہ روا واری سے طالب تھے ، گر اس رواواری سے ان کا مقصور یہ نہیں تھا کہ دد آزادی ضمیر کے جیلے سے وگ میاشان زندگی سر کریں " بلک انہوں کے یہ اقرار کیا تھا کہ دو جب سلطنت ایک امر قرار ویدے کی تو بهیں اس کی اطاعت و فرمال برداری میں کوئی عدر نہ ہوگا " اس انتظام کے بروے کار آنے کے خیال سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ پارلمیٹ سے گیارہ اراکین عابع كردئ جائيس جن مي سب سے مقدم إلن تعاويها ميوں ے ان ارکان پر یہ الزام لگا یا تھا کہ یہی لوگ یارلیمنٹ اور نوج کے درسیان نساو بریا کرتے اور ایک نئی فان جنگی

140 تاريخ انكلتان حقيسوم

ک خکر میں گئے ہوے ہیں۔ کچھ زائے کے۔ بیار امہ وبیام کے بعد آخر اہل لندن کے نوف زور ہوجائے کے یاعث یہ گیارہوں ارکان پارلمیٹ سے نکل گئے اور ہروو ایواناے بارلمین سے سائل زیر بحث پر گفتگو کرنے کے لئے اینے تمنز مقرر کئے۔

اگریہ نیر میکس اور کرامویل نے مجبور ہوکر واسط بننے کی نبع اور بادشاہ

ضمت کو ترک کر کے برل و جاں نوج کی جا بنداری احتیار کرلی تھی گر اس وقت نوج کی سیاسی باگ کرامویل کے دااد آرُنُن سے إتمد میں تھی اور آرنن کو اصلی قرار واد کی توقع یارلینٹ سے نہیں بکد باوشاہ سے تھی اس نے بہت تکرسے بن سے یہ کہا کہ دد فاتح ومفتوح کے درسیان کچو فرق ضرور ہونا چاہئے" مر چارس کے سامنے جو تجاویز بیش سنے محمے ان یں برط یر اعتدال مد تظر رکھا گیا تھا؛ پارلینٹ سے فریق شاہی اور کلیسا کے متعلق جو نتقانہ انداز انتیار کیا تھا دعساکر جدیدہ " کے شرایط میں ، ان کا نام ونشان تھی نہیں تھا نوج صرف اسس امر را انع تھی کہ سات خاص ور فتنہ انگیز" ملک سے خارج كردے جائيں ، باتى تمام لوگوں كے كئے ايك عام معانى كا قانون منظور ہو جائے ، یاوریوں سے تمام تبدیدی افتیارات طلب کرلئے جائیں دس برس کے لئے بری و بحری فوجوں پر یارلینٹ کی گرانی قائم کردی جائے اور پارلینٹ ہی سلطنت سے اعلیٰ جدد واروں کو امرو کرے ؛ان مطالبات

بالمثتم جزوشتم

کے بعد سیاسی اصلاح کی ایک پر زور دوسیع تجویز بیش کی گئی جس کا خاکہ فوج سے اپنی اس عاجزانہ وہ درخواست " میں كبني جسے ليكر وه كندن مو آئى تھى...ان تجاويز كا خلاصه يه تفاكه عقايد اور عباوات ميس سرشخص كو آزاوى جونا يا مبتً جن توانین کی رو سے کتا ب ادعیہ کا استعمال ، کلیسا کی ما نمری اور عبدو میثاق کا علدر آبد نافذ کیا گیا تھا، وہ سب نسوخ کروئے جائیں یہاں کک کہ تعتمولکوں کو بھی جبری جاد کی قید سے آزاد کردیا جائے خواہ اور تمام انسام کی یا بندیاں ان مرعاید رہیں ، یارمینٹ کی میعاد تمین برس کی کردی جائے اور حقوق انتخاب اور طقول کی زاوہ مناسب تقییم کے ورایھ سے پارلینٹ کی اصلاح کی جلئے تصولات پر ازسر نو تطلب کی جائے ، قانونی کارروائیوں میں آسانی پیدا کی جاہے ، امر ب شار سیاسی ، تجارتی اور عدالتی اقیازات محو ایما ویا جائے۔ ب**تول** منزیجین آئرٹن کو نقین تھا کہ « چاراس پر یہ ائر والا جاسکتا ہے کہ جب وہ اپنی مرضی پر آزا دانہ نہسیں چل سکتا تو اپنی رعایا کی بهبووی عامه کو منظور کرے "لیکن پارٹس کی ننظر نہ تو اس مخطیم انشان قرارواو کی اعتلال بیند<sup>ی</sup> پرتمی نه اس کی عاقلانه تدبیر پر ملکه وه اس نازک وقت یں عرف یہ سوچ رہا تھا کہ نمس طرح ایک فریق کو ووسے فریق میشہ الاوے - اور اس کو یقین تھا کہ اسے جس قدر فوج کی نرورت ہے خود فوج کو اس سے زیاوہ اس کی

بالبثث مجزؤتهم

نرورت بي المرأن سے جب ابنى تجاويز پر زور ويا تو اس سے کہا کہ «تم میرے بغیر کچه نہیں کرسکتے، اگر میں تہاری تائید جیوروو تو تہارا کام ابتر ہوجائے " آئرٹن نے سکون کے ساتھ اس کا یہ جواب ویا کہ دو حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہارے اور پارلیمنٹ کے درسیان مُکم بن جائیں اور ہارا یہ نمشا ہے کہ ہم پارلیمنٹ اور حضور سے ورمیان کھم ہوں " لیکن إدشاه کی کارروائی کی حقیقت بہت جلد کھل گئی ۔ اہل کندن کا ایک غول وارالعوام میں مگس گیا ، اور اراکین کو مجبور کیا که گیار ه خارج شده اركان مو واليس بلا ليس . تقريباً جوده امرا اور سو اركان والالتوم بحال كر نوج مين آ كيُّ اورجو الكان وست مستشر مين روميُّ تھے وہ نوج سے علانیہ مقالیے کی تیاریاں سمرنے سکے اور حیارتس کو اندن میں واپس آنے کی وعوت وی - لیکن سفکر کا و میں اس خبر کے پہنچے ہی فوج سے میمر کوچ کردیا - کرامویں سے اطینان مے ساتھ کہا کہ دو دور میں شہر ہارے قبضے میں آجائے گا" سیا ہی فاتحانہ طور پر کندن میں واحل ہوے اور مفرور ارکان مواکسٹ کو واپس لائے اسابق کے گیارہ ارکان میمر خابع سکئے گئے اور فوج سے سرواروں نے بادشاہ سے گفت وشنو و جاری مروی ۔ لیکن اس کے لیت ولعل اور سازشوں سے سپاہیوں کو بہرکا دیا تھا اور ان کے خصد کی وجہ سے کمحہ بد کمحہ کام کی وشواری برُبتی جاتی تھی گر کرامویل سے اب اپنا سارا فرن آئر وی کی طرف ڈول ویا تھا اور اسے توی امید تھی کہ معاملات

تارنخ أنكلتان حقيسوم

بالمشتم جزومشم

رویراہ ہوجائیں عے ۔ وہ ایک متعفظ خیال کا شخص اور اس سے يرمعكريه كد كيد كر كذر سے والا آوى تفاؤه سجعا تعاكم منصب شاہى سے ساتھ کروے سے سے کس تدر سیاسی وشواریاں پش آئیں گی اور اس لئے باوجود باوشاہ کے لیت وسل کے وہ اس سے مُفتگو كرين ير مصر تقا ليكن اس معالم من كرامويل إلكل تنها تها، إلينبث نے آئر اُن کی تجاویز پر صلح کرنے سے انکار کرویا تھا کہ جاراس اب بھی حیلہ وحوالہ میں لگا ہوا تھا ، فی میں بیمینی وشکوک بڑستے جاتے تھے وسیع اصلاحات ، وارالامراکی برطرفی ، اور ننے وارالعام مے لئے ہر طرف سے شور کی را بھا اور فیح کے وکلا سے افسروں کی ایک علی اس غرض سے طلب کی تھی کہ خود عمدہ شاہی کی برطرفی کے مسلے پرغور کرے ۔ کرامویل سے اس طوفان عام مے مقابلے میں جیسی جرأت و کھائی الیی جرأت مجھی اس سے ظامر نہیں ہوئی تھی، اس نے بحث کو روک ویا، عبس کو ملتوی کراویا اور انسروں کو ان کی رجمنٹوں میں وائیں کرویا لیکن یہ وباؤ زیادہ وير بك قائم نبيل ره سكتا تما اور چارس اب يك اپني يال بازي یں کا ہوا تھاؤاس کی صواقت کی کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف كرا مولى اور آئرين سے گفت وشنود كرتا تما اور عين اسى وقت یں جیکہ یہ لوگ اپنی جانوں کو اس سے گئے خطرے میں وال رہے تھے، وہ پارلینٹ سے بھی اسی قسم سے فریب آمیز معاطات م كريد، تعن ين بدولي ك برباع المات شابى من ايك جدید سورش کی تیار کرنے، اور اپنی طرفداری میں اہل اسکانلینڈ

بالمشتم جزوبلتم

کی مداخلت کی تدبیروں میں مشغول تھاساس سے مسرت سے ساتھ

اللہ اللہ دو بہت جلد وونوں توموں میں جنگ برپا ہوجائے گی،

اس کی ان تجاویز کی کامیابی کے لئے جس شئے کی ضرورت تھی دہ ادشاہ کا فرا

خود اس کی آزادی تھی ۔ نوج کے سرگردہ معاملات کے روبراہ آنیکی نومجھالے

امید میں تھے کہ یکایک دہ بہہ معلوم کرکے حیرت زدہ ہوکر رنگئے

کہ انہیں برابر وصوکھ وے گئے ہیں اور بادشاہ وہاں سے فرار ہوگیا

باوشاہ کے اس فرار سے عساکرجدید کا اضطراب وحشت سے مبل ،ومری فاجلی ہوگیا ، تمام سیاہ ویر میں می ہوگئی اور صرف مرامویں ہی کی جرأت تھی جس نے اس موقع پر علانیہ بناوت کو روک دیا کے لیکن سیاہ یں جو جوش ہیں گیا تما اس کے روکنے پر اب کرامول بھی تاور نہیں تھا، باوشاہ کی وغا بازی کی وجہ سے اس سے یا س کوئی حیلہ کار باتی نہیں راِ تھا۔ اس سے کہا کرو باوشاہ ایا۔ نهایت تابل ونهمیده تحض بے گر وه اس قدر پر اسرار و وروغ گو ہے کہ اس پر اب اعماد نہیں کیا جاسکتا " گر اس سے فرار سے جو خطرہ پیدا ہوگیا تھا وہ بہت جلد رفع ہوگیا؛اس سے ایک عِيب عَلَمَى يَد ہوگئى كه اس نے سميش كورٹ سے جزيرہ وائل كى راہ لی. شاید اسے کیرسر کے کیسل کے مکمواں کوئل ہمنڈ سے ہدروی ی توقع تھی، لیکن وہاں پنجگر اسے معلوم ہوا کہ وہ بیم قیدی كا قيدى بوجب وه اس كوشش مي الكام ر إ كه ننى خاند حكى کا سرگروہ بن جاے تو وہ اپنے قید خانے کے اندر ہی سے اسکی

ترتیب دی کی فکر کرنے لگالاس نے تیعر پارلینٹ سے حیلہ آمیز گفتگو شروع کردی گر اس کے ساتھ ہی انگلستان پر عمد آور ہونے کیلئے اہل اسکالمینڈ سے ساتھ ایک تفیہ معابدے پر بھی وسخط کروئے رو عبدو میناق " کے علا معطل ہوجائے اور الکستان میں ندہبی آزادی خواہ فریق کے نیلیے کے باعث ٹوئیڈ کے یار نیالات میں سخت انقلاب بیدا ہوگیا تھا، اعتدال بیند فریق ڈیوک جیمین کے گرو جمع ہوگیا۔ اور ارکائل اور دوسرے برجوش نمرہی لوگوں کو اتخا<u>ل</u> میں شکست ویدی۔ اور جب بادشاہ لئے یہ منظور کرلیا کہ وہ اٹکلتا یں طریقہ پرسٹیرین کو ازسر نو قائم کردے گا تو انہوں نے اسکی اليد كے لئے ايك نوج مع كرنے كا عكم وے ويا الكستان ميں نربی وسیاسی تغیرات کے خوف سے تمام مشخفظ فریق طویل العهد یارلمین سے بہت سے متاز ارکان کی سر کردگی میں بادستاہ ی مانب ائل ہوتا جاتا تھا اسکانگینڈ کی خبر سے تقریباً ہرطرف ولوانہ وار شورشین بریا ہوگئیں۔ لندن کو محض فوج کے ورایعہ سے محفوظ رکہا گیا۔ یارلینٹ کے برائے افسروں سے جنوب ولیز میں شاہی علم بلند کرویا اور ببروک پر ایانک قبضه کرلیا-بیرک اور کار لائل کے قبضہ سے اہل اسکاٹلینڈ کے گئے کا راستہ مهل عي يركنت، اسكس اور إركفرو بهي باغي مهو عنف، جوجهازات د إنه ليمنز مين موجود سے انبوں سے اپنے الحداول كو سامل یر بھیجدیا، اور شاہی محفظ بلند کر کے ٹیمنز کی ناک بندی کر لئ كراسويل نے اس وقت يہ آواز بلند كى كو دو يارلينٹ كے لئے

27700

بالبضتم مزورشتم

اب وقت آگیا ہے کہ وہ سلطنت کو بچالے اور نحود تنہا مکوست كرے ي ليكن پارلينٹ نے اس نازك موقع سے مرف يہ نااده المایا كر بڑے شوق سے اینے كو قیام بادشا بى كا جانبدار الماہر کیا، بادشاه سے جو گفت و شنود منقطع جوگئی تھی اسے بھرجاری کرویا، اور آزادی ندبب پر السی سخت ضرب نگانا یابی که سابق یں اس پرکبھی ایسی ضرب نہیں پڑی تھی۔پرتبیٹریں ارکان پیمر آ آ کر جی ہوگئے ، اور دو کلیات کفر و ارتداد کے وہانے کے لئے جس قانون کو وین اور کرامویل سے مدت سے روک رکھا تھا العانهاك باركميث وہ بڑی شاندار کثرت کے ساتھ منظور کیا گیا ۔ اس نطر ناک ا ور فوج قانون کا نشایہ تھا کہ جو شخص عقیدہ تثلیث یا الوہیت مسے اسے انکار کرے یا یہ کھے کہ انجیل نعدا کا کلام نہیں ہے، یا حشر جہانی نہیں ہوگا یا یوم جزا کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور بوقت استفسار اپنے اس کفرسے توبہ زکرے اسے موت کی منزا دی جائے گی ان کبائر سے علاوہ صغائر کی ایک طولانی فہرست بھی تیار کی گئی تھی۔ از انجلہ یہ کہ جو شخص یہ کہے کہ انسان کو بالطبع یہ آزادی عاصل ہے کہوہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے فدا کی طرف رجوع کرے ، مرفیکے بعد ایک عالم بزرخ ہے جہاں انسان گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، مجھات کی پرستش جائز ہے، بجوں کو اصطباغ دینا ناروا ہے، یوم سبت کی حرمت لازمی نہیں ہے ، کلیسا کی عكومت عام يادريوں كے ذرايه سے عيسويت كے خلاف يا الطائز

ہے، وہ اگر اپنی خطانوں سے باز آنے سے انکار کرے تو اُسے

تارنخ أنحلستان مفتسوم

بالمبضغم جز وتستم

قید کی مزا وی جائے گی۔ماف ظاہر تعاکہ فرقہ پرسیٹرین کو یہ اختاد تما کہ بادشاہ کو کامیابی موجائے گی تو وہ پھر اتحاد عبادت كى روش پر چلنے گليں سے اور اگر چارتس آزاد ہوجاتا ياعساكرمبية نتشر موجاتے تو ان کی اس امید کا برآنا غالباً کمن تھا۔ لیکن پارٹس کی طرف سے اطینان تھا کہ وہ کیرسبر ک میں مقید ہے' اور وو عساكر جديده " زور كے ساتھ اس خطرے كا مقابله كر رہے تھے جواسے مرطرف سے گیرے موے تھاءایسے وقت میں کہ مر جانب سے امن کی توقع پیدا ہوگئی تھی بے سرویا طور پر جنگ سے پھر جاری کردے نے سے عام نوج کی طرح فیکیس ادر کرامیل مے ول سے مجی یہ خیال اعل عمل عمل اتھا کہ بادشاہ سے سمی قسم کی مصالحت مکن ہے؟ آخر بھر سیا ہی وائسر ایک عزم پر متحد ہو عملے۔ بافیوں سے مقابلے کے لئے کم ح کرنے سے تبل شام کے وقت وہ سب دعا کے لئے جمع ہوے اور انہوں نے متفقہ طور پر مان صاف عزم یہ قائم کیا کہ در اگر خدا ہیں اس مے ساتھ واليس لايا تو ہم أسے اپنا فرض سمجتے ہيں كه اس مونخوار شخص پارنس استوارث سے اس تمام خزریزی وصیبتوں کا جواب ایس کے جواس سے ابنی انتہائی کوشش سے تعدا کے مقصد اور اس غریب توم سے خلاف بریا کی میں " چند ہی روز کے اند اندر فیرنکس نے کنٹ کے باغیوں کو پال کردیا، اور شرقی صوبحات کے سرکشوں کو کو کی کی دیواروں سے اندر محصور کرلیا۔ ووسری طرف کرامویل نے ویز کے فتنہ پروازوں کو بیمروک

744

اسكأ لمديري حمل

المثقم بزويشتم

میں ہمگا دیا۔ نیکن ان دونوں شہروں نے بڑی استقامت دکھائی۔ ارد إليند كے تحت ميں ايك بناوت لندن كى نواح ميں مجى ہوگئی تھی۔ یہ آسانی سے فرو ہوگئی عمراب اہل اسکانلینکڈ کی پورش کے روکنے کے لئے کوئی نبی باتی نبیں رہی تھی اور انبول نے بیں مزار سیاہی مرمد کے یار اُتار دئے سے خوش مستی اس نازک موقع پر سمبروک نے وقاعت نبول کرلی اور کرامول کو آزادی مل منی وه پانخ مزار آومیوں کو گئے ہوے بہت جلد شال کی طرف بڑا۔ بمبرٹ کی فوج مو جو اسکاٹلینڈی فوج کے اس باس ملی مونی تنی، طلب میا، اور یارکشائر کی پباڑیوں مو تعلیع ارتا ہوا وادئی ربل میں پنیج گیا۔ یہاں ویوک ہلن جسے شال کے تین ہزار شاہ پرستوں سے تقویت مزید مامل ہوگئی تھی پرسیٹن یک براه آیا تھا۔ کرامویل کی فوع اب وس ہزار تک بہنے مگئی تھی اس نے اپنا سارا زور ٹریوک کی نتشر سیاہ پر ڈال ویا اور اہل اسکاللینڈ جب دریاے رہل کی طرف بیا موٹے تو ان پر می علد کردیا، اور ان کے ساتھ جی ساتھ وریا سے یار اُترکر ان کے ساقہ کو بہ مقام وکن کاٹ ڈالا، ایک تنگ رانتے سے انہیں وارمکش کی طرف ہٹا ویا۔شکت حال عربیت سے یہاں پر جمر ایک آخری مقابد کیا، لیکن اس کی پیدل سیاه نے کراسویل ك آكم متيار دُال دف اور ليرت ك تعلين اوراس ك سواروں کا تعاقب کر کے سب کو ملوار کے گماٹ آتار دیا۔ اس فتح سے بعد ہی "عباکرمدیدہ" سرحد کے یار اُتر کھنے اور کارامسٹ للکا

تاريخ أتكلتان حترسوم

ایرشائر اور مغرب کے کسانوں نے خروج کر کے افترا پر حد کردیا، شامی فریق کو بمگا دیا اور ارگال کو پیمر بااقتدار بنا دیا-ان کا یہ خروج پورش ۱۰ وہکیور، کے نام سے مشہور ہے ، یہ پہلاتھ ہے جس میں او گب کا نفط استعمال ہوا ہے۔ (مکن ہے کہ یہ نفط وبك، وتح كا مراوف ہوجس كے معنى چاج كے ہيں اور طنزاً برجش اہل ایرشائر کے لئے استعال ہوا ہو۔ ارگائل نے نھات وہندہ کے طور پر کرامویل کا خیر مقدم کیا ، گری پالینٹ کی بادی فاتح سید سالار ابھی اونبرا میں واصل ہی ہوا تھا کہ جنوب کی حبروں نے اسے والیں علے جانے پر مجبور کرویا۔ اویر وکر ہو یکا ہے کہ شاہ پرستوں کی اس بناوت کو پارلینٹ سے جس نظر سے دکھیا تما وہ نوج کے نقط خیال سے بہت ہی مخلف تھی۔ یارلینٹ نے گیارہ خارج کئے ہوئے ارکان کو والیں بلا لیا تھا اور ارتداد کے خلاف قانون نافذ کردیا تھا۔ کرامویں اوہر پرسیٹن کی نقح میں شنول تھا، اوہر وارالامرا میں اس پر غدّاری کا جرم عاید کرنے کی بحث ہورہی تھی۔اس سے ساتھ ہی آزاد خیالوں ی خالفت کے باوجود یارلینٹ کی طرف سے پیرکشنر جزیرہ وأنت كو بيهج تحف كه إوشاه سے صلح كى كارروائى كمل كرس شاہ پرست اور پرسٹرین وونوں سے مارٹس پر زور ویا کہ ایج جو آسان شرائط بیش ہوے ہیں انہیں فرور منظور کرنے محمر اسکالمینڈ سے امید منقطع ہونے سے ساتھ ہی اسے سائرلینڈ کی نوج کی مدو سے ایک نئی جنگ بریا کرنے کی توقع سیدا

بالمثنم جزؤتم

ہو گئی تھی بیا مبروں نے وہکیو لیا کہ بیکار حیلہ وحوالہ میں چالیں رفد گزر گئے۔ چارتس نے اپنے دوستوں کو لکھا تھا کہ اسرے منصوبوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے" لیکن اگست میں کولیٹر نے فیرنیس کی اطاعت قبول کرلی، اور کرامویل نے آرگائل سے بہے سالبا معابدہ کرلیا جس سے فوج کو آزادی مل گئی اور فوج کی وہو نے بادشاہ کو عدالت میں لانے کے لئے ورخواسیں وینا شروع کرویں۔افسروں کی مجلس کی طرف سے ایک تازہ مطالبہ میش ہوا کہ ایک نئی مارلین کا انتخاب؛ طریق انتخاب میں اصلاح کیجائے، تمام سالات میں ایوانہائے یارلینٹ کی رائے غالب دے شاہی اگر قائم رکھی جائے تو إدشاہ کو یارلینٹ کا ایک نتخب كروه كار فرما بناويا جائے جسے يارلمين كى كارروائيوں كو نامنظور كرنے كا افتيار نه جو - سب سے برُحكر ياك، برشخص اس تمام تعیبت کا یانی مبانی ہے، اور جس سے حمول مقعد سے گئے اُس سے فرمان ، حکم اور اختیار سے یہ تمام جنگ و مدل اور یہ تحلیفیں پش انی ہیں اس پر خصوصیت سمے ساتھ اس غدّاری، خول ریزی اور تباه کاری کا الزام عاید کیا جا اوراس کا انصاف کیا جائے " اس مطالبے سے ایوانہائے پارلینٹ کو مایوس کردیا۔ انہوں نے اس کا یہ جواب ویاکہ باوشاہ کے شرائط کو جو در حقیقت کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے بطور بنیا و صلح کے قبول کرلیا-سیاہیوں نے اسے اپنی خامت کا اعلان سمجا۔ چارلس کو بھر سواروں کے ایک وستے نے

تاريخ انكلتان مصترسوم

سرزم ر الرقار كرم مرسط كيسل من بينجا ديا-اس كه ساتد بي فيكيس نے ایک خط سے ورایہ سے یہ مشہر کرویا کہ وہ لندن کیطرف براہ رہا ہے مسواروں سنے ایوانہائے پارلیمنٹ کو گھیر لیا اور وین سے کما کہ د اب ہم دیکھیں سے کہ کون اوشاہ کی طرت ب اور کون رعایا کی طرف ہے " لیکن منصب شا ہی اور کلیسا سے بجانے کا وفاوارانہ خیال جس خطرے بی پڑگیا تھا، اس کے مقابلے میں فوج کی ہیکیت کمزور ٹابت ہوئی اور ہروو ایوانہائے یارلمینٹ سے اب بھی بہت بڑی کرت راے سے یہ فرار ویا کہ چارکس سے جو شرائط پیش کئے ہیں انہیں قبول بِرِنْدُ كَاتَنْتِهِ كُولِينًا فِيا مِنْ ودسرے روز صبح كو كرنل برائد وارا تعوام كے ہرٹیسمبر ۔ دروازے پر آ موجود ہوا اور اس کے باتھ میں فریق غالب مے چالیس ارکان کی ایک فہرست تھی۔انسروں کی مجلسس نے ان سے انواج کا فیصلہ کرلیا تھا اور ان میں سے جو شحف آتا وہ گرفتار کر کے حواست میں لے لیا جاتا۔ یک رکن نے پویھا کہ ﴿ تُم مِس حق سے ایسا کرتے ہو یا بیویرز سے اس کا یہ جواب دیا کہ " ہم ملوار کے حق سے ایسا کرتے ہیں والالوام اب بھی اپنی رائے بر فائم تھا لیکن جب ووسرے روزمیح کو چالیس ارکان اور نمارج کروئے گئے تو باتی ارکان مغلوب ہو گئے یکوار سنے اپنا کام مرد کھایا اور جن ووبڑی طاقتوں نے یه ناگوار حبنگ شروع کی تقی وونوں بکایک فاثب ہوگئیں نہ يارلمينت جي رجي اورنه باوشاجي-الكيسو چاليس اركان يسف

إلكشنم برثتم

وارالعوام کے حصر کیر کے فارج کروینے سے وارالعوام کا مرف نام رہ گیا تعامارکان میں فوج کا ساتھ دینے والے جولوگ باتی رہ مکئے تھے، وہ ملک کے قائم مقام نہیں سمجھے جا سکتے تقد ایک بازاری نقره سرطرت بیمیل گیا تفا که ۱ پارلمینگ تو رجی نہیں اس کی دم" رہ گئی ہے۔ بایں جمہ دارالعوام کا ایک میولی تو باقی ره گلیا تھا گر دارالامرا بائکل ہی غائب ہوگیا۔ يرا تدك اس كال يمانك كا نتيم يه جوا كه جو اركان باتى ره علف تقع ا نہوں سے چارس کی مقدمہ جلائے کی تجریز کو منظور کرایا، اور اس کے لئے ایک عدالت ٹویڑہ سو المورین خاص کی مقبوکی جن کا صدر ایک متاز قانون بیتید جان برافشا تعا - چند امرا جو باتی رہ علنے تھے انہوں نے اس مکم کو استفور کردیا، اس وارالعوام کے ابقی ارکان نے ایک دوسری تحریک یہ منظور کی کرد نمدا کے زیر سایہ توم ہی تمام سنسفانہ طاقتوں کا سرجیثہ ب المينث الكتان ك وإرالعوام كاي علم جيد قوم ك نتخب تمیا ہے اور جو قوم کا قائم مقام ہے، اس ملک میں سب سے اعلیٰ طاقت ہے، اور دارالعوام کے طلبے میں جو امرمنظور ہوجلے اور اسے وہ کانون قرار وے وہ کانون کی توت حاصل کرنتیا ہے، اور باوشاہ اور دارالامرا اسے منظور ر بمی کریں تو بھی وہ تمسام قوم کا نا نے کیا ہوا سجما

عارس ، براؤشًا کی عدالت کے سائے آیا گر مرف اسلے ا

البشتم جزواشتم کہ وہ اس عدالت کے جواز کو باطل قرار وے اور جواب دیئے سے انکار کرے۔ گر جوں کے اطینان کے لئے بتیں گواہوں کے اظهار کئے گئے اور پانچویں روز چارتس پر ستمگاری، بغاوت، تحتل، اور شمنی لک کا الزام لگاگر اس کی نسبت موت کا مكم صاوركيا كيا-مقدمه كے دوران ميں عام اصطراب كا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ہر طرف سے "انصاف" یا" نعدا باوشا كو سلامت ركھے" كى أوازيں بلند ہورہى تقين ، گر جب یارنس اپنی قتل گاہ کی طرف جلا ہے اس وقت سیا ہیوں کے شور وغل کے سوا اور کوئی آواز نہیں سنائی ویٹی تھی۔ برالمشا اور ججوں کے ساتھ بجٹ وتکرار میں اس نے اپنی جس وقعت کو فراموش کرویا، وہ موت کے وقت بھر عود کر آئی۔ زندگی میں اس سے جو کھ بھی علطیاں اور حاقتیں سرز و جوئى جوں ممر اس " قابل يا وگار موقع بر اس سے كوئى ولیل یا عامیان فعل نہیں صاور ہوا ،، وائٹ بال کے ایوان وعوت کی ایک کھڑکی کے سامنے تخہ تمتل نصب کیا گیا، بادشاه جب اس تختے پر چرا اے تو وو نقاب بوش جلاد اس کے انتظار میں <u>تحریب ت</u>یے اور جیمتیں تما شائیو <sub>ک</sub> سے بہری ہوئی تھیں، اور نیمے سیاسیونکی ایک مضبوط جاعت صفات

کھڑی تھی پہلی ہی ضرب پر اسکا سکٹ کر گریڑا اور جلاد نے جب اس سرکو اٹھاکر وکھا یا تو اس خاموش جمع کی زبان سے رحم وخون کے احساس کے ساتھ ایک آو کل کئی۔

## جرمنج وولت عامه ومولت عامه

1704-1749

استاو۔ رشورتھ کے مجوعہ کا غذات کا سلسلہ باوشاہ کے مقدمہ مرافعہ تک آکر ختم ہو جا آ ہے۔ و إنظ لاک اور لالو کے بیانات بيتور جارى ريت مين ، گر ايح شكله كيك اين باينك ( Parliamentary بيتور جارى ريت مين ، گر ايخ لا ( State Trials ) " ور الدمقيات سلطنت ) ( History دیکھتا بھی ضروری ہے سٹر فارسٹر کی نصنیف دد مدیران دولت عاملہ کا ن وي اور اران ( Statesmen of the Commonwealth ) کی جداگانہ سوائح عربان موجود ہیں ، اور سٹر نبت نے اپنی دد تاریخ وولت عامه" ( History of the Commonwealth ) عن تعلس سلطنت کی برزور عایت کی ہے۔ آگرلینڈ کے معالات کے لئے آرشڈ کے کاغذات (مرتبہ کارٹ) اور کارلائل کے خطوط ( I Jetters ) میں کراموئل کے مراسلات دیکھنا چاہئیں۔ سٹر کارلائل نے جنگ اسکاٹینڈ کے طالات جان بیان کئے میں ، وه غالبًا ایکی تنیف کا سب سے نربادہ کابل قدر حصہ سے -ایم-گیزو نے ( Republic & Cromwell Vol. I ) "انى كتاب بيريه و كامويل" یں اسس دور کے غیر کلی معالات اور اسس کی رااٹیوں

الم الم الم الم الم

کی خوب ہی تشریح کی ہے ، اور اس میں مستندکا فنات کا ایک بہت بڑا خید ہی بگا دیا ہے ۔ پڑھنے والون کے لئے عمواً کیرو کے بیانات سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرین الفاف ہیں ۔ مشر ہیورتہ وکن نے بیک کی ایک کئے عمری شایع کی ہے ۔ } (مشریق کی سوانخ عمری طنن و جد جارم دینچ ) جس سے اس دورکی کیفیت واضح ہوتی ہے ، اس فہرست کے مرتب ہونے کے بعد

واج ہوی ہے ، ہو ہر جات سرب ہوت کے بر خایع ہوی ہے۔ ریر) بادشاہ کی خبر موت نے تمام یورپ میں ایک نفرت خیز

سننی پیدا کردی زار روس نے سفیر الگلتان کو ذلت کے ساتھ کال دیا۔ جمہوریہ کے اعلان کے ساتھ ہی فرانس نے اینے سفر کو واپس بالیا-ایک ایسی پروٹٹنٹ سلطنت سے جس نے اینے بادشاہ کو مل کردیا ہو، ہر مم کے تعلقات کے منقلع کرنے میں براغلم کی پروٹٹنٹ سلفتی سب سے بیش بیش تھیں۔ بیک میں قتل کی خرینے ہی الینڈ طلانیہ مفالفت کرنے یں سب پر سبقت لیکیا ۔ "اسٹیٹس جزل،، د مجس نیابی ) نے شمزادہ ویلز کی (جس نے چاراس ووم کا لقب اختیار کریا تھا ) باقاعدہ باریا بی حاصل کی ، اور اسسے کبادشاہ تسلیم کرایا ، اور انگریزی سفرول کی باریابی سے اکار کردیا- بالیند کا كران شنزاده آيخ عارس كا براور كنتي تما ، اس في عالس کو مدو دی اور اس کی ہمت افزای کی اور عوام نے اِس معالمے یں اپنے اٹلمار بحدروی سے اپنے شمزاوے کی

بالبشتم جزومسم

تائید کی اعمریزی بیارہ جبوتت پالینٹ سے مغرف ہوا تھا امیوت سے اس کے گیارہ جاز بیگ میں بناہ گزیں تھے،ان جازوں کو رہورت کے تحت میں سفر کی اجازت ویدیگی اور انہوں نے انگریزی تاجروں کے لئے سمندر کو خطرناک بنا ویا اوکن سے قریب ہم خطرات اور بھی سخت تھے۔ اسکا کمینڈ میں ارگائل اور اس کے رنقا نے چارتس دوم کو بادشاہ مشتر کرکے ایک سفارت ہیگ کو روانہ کردی تھی کہ وہ اسکا کمینڈ میں آگر چاراس سے تخت نشین ہونے کی درخواست کرے ..... بغاوت کے وقت سے آئرلیٹے میں تخاصم فریقوں نے جو ابتری بریا کر رکھی تی اس میں أرسنة في جو اخر مك بادشاه كا جانب وار ربا تما بالاخر يك كونه المستحد من المستحد المست یسوی پیدا کردی تنی - اووین رواویل کے زیر افر آٹرلینڈ کے Wiell کے قدیم کیتمولک مینی ولمنی فریق ، علقہ انگریزی کے کیتھولک، عوست اسا تُفف کے ماننے والے شاہ پرست ، اور شال کے پرسیٹیرین حالیا شای سب ایک عدتک متفق ہو گئے تھے ، اور آرسندنے چارس سے یہ درخواست کی تمی کہ وہ فوراً اس ملک میں اوائے جس کی تین یو تمائی آبادی اس کی اعانت سے لئے آمادہ ہے یقانونی قوت کا انتصار اب جن چند باقیا ندہ ارکا ن یارلیمنٹ پر رعمیا تھا، اہنوں نے بھی اس بیرونی خطرے کی روک تھام میں کھ سراری منیں وکھا أن وارالعوام نے اپنے نئے کام کو تذباب و تاخر کے ساتھ شروع کیا۔ یا دشاہ کے مثل کے لید کی ہفتے اور اللہ کا اور قوم اللہ کا مدہ منوخ کیا گیا اور قوم منوی

بالبشتم بزبسم

کی حکومت سے لئے دارالعوام سے اکتالیں ارکان کی ایک روجس سلفنت ، متخب کی حمی اور اسے امرون ملک اور بیرون ملک میں کا ل عاطانہ اختیارات علا کئے گئے وہ مینے اور گزر گئے جب جاکہ وہ یادگار زمانہ قانون منظور ہوا کرا گلتا ن اور ان تام اقطاع و حماک کے باشدوں کی چراس سے تعلق رکھتے ہیں ایک دولت عامہ یا آزاد سلفنت، مرتب اور قائم ارائی کی جات اس یا ور قائم اور آیندہ اس کی حکمانی ایک وولت عامہ یا آزاد سلفت کی جات کی حیثیت سے اسی توم کے اعلی اختیار سے ہوگی۔ یہی قوم کے قائم مقانوں کی پارلینٹ اور جن عمال و وزرا کو یہ پارلینٹ قوم سے سود و بہود سے لئے مقرر ونضب کرے وی حکومت میں بادشاہ یا وارالام ا

واینٹ کا صه مابقی و فوج

اس نئی دولت عامہ کو جن خطرات کا اندیشہ تھا اُن میں عدر نظرناک معلوم ہوتے ہے حقیقة اسقدر خطرناک معلوم ہوتے ہے حقیقة اسقدر خطرناک سنیں سے فرانش و آبیین میں رقابت قائم سنی اور ان میں سے ہر ایک انگلتان کو اپنا دوست بنانا چا ہتا تھا، اور اسلی انگلتان ، برانظم کی ان دو بڑی طاقتوں کی نالفت سے بچ گیاکہ لینڈ کو قاسد ارادوں سے باز رکھنا اگر کھیٹ ۔۔۔۔ مکن سنیں تھا تو نامہ و بیام کے ذریعہ سے اس بین تا خیر بیدا کرینا تو مکن تھا۔ اسکائلینڈ اس امر پر مصر تھا کہ چارتی باضابلہ بارتناہ تیمی سنے جانے کے قبل حدہ سیثاق کو قبول کرے ور ور چارتی

بالبشتم جزوتنسم

جبتك صرورت سے سخت مجبور سنو جائے اسے قبول سيس كرنا يا بتا تفاء آ ٹرلینڈ کا خطرہ زیادہ سخت تھا اس سنے بارہ ہزار سپاہیوں کی ایک فوج اس جنگ کو پوری توت کے ساتھ سرانجام دینے کے لئے علیحدہ کرونگئی تھی ، گر اصلی مشکلات خود اندرون کیک کے مشکلات تھے۔ چاریس کی موت سے شاہی طرفداروں میں ایک نیا جوش پیدا هوگیا تها اور کتاب در آئیکون بازیلکی، کی اشاعت سے اس نئی وفاداری کا جوش اور مجی بڑھ گیا تھائیہ كتاب ورحقيقت ايك پرسبيرين يا درى واكثر كاؤن كى جدت بليعكا نتجہ تھی گر عام یقین یہ تھا کہ بادشاہ نے اسے اپنی تید کے آخری زانے ایں تصنیف کیا ہے واس کتاب میں بڑی می خوبی سے اس شای وو شہید، کی اییدوں، اس کی معیبتون اور اس کی یاکبازی کی اتمویر کھینی گئی ہے۔ بغاوت کے گیان تی پر نمایت بیدردی سے ویوک مملئن ، لارڈ الینڈ اور لارو كييل كو رجو ابتك الورين قيد تنص يمانني ويديكمي، گر عام نارامنی کا اثر خود مجلس سلفنت پر بھی پڑدیکا تھا۔ یکے اجلاس میں جب ارکان سے کما گیا کہ وہ یا وشاہ کے تُنل اور دولت عامہ کے قیام کو درست سمنے کا طف لین تو ائس یں سے اکثر ہوگوں کے اس قم کا طف اٹھانے سے انخار کردیائة دھے جوں نے اپنے عدوں سے کنارہ کیا۔ تمام دطیعه یاب یا در یول اور سرکاری عال ست یه خواهش کیگئی تھی کم وہ جہوریت کی وفاداری کا طف لیں ، ان یں سے

بالبشتم بزوشس ہزارون نے اس سے انخار کردیائاہ مئی کے قبل یہ ہنوسکا کہ ببس سلطنت كندن مير دولت مامه كا اعلان كرديتي اور اسوقت بی اہل شہر اس اعلان سے کدرہی رسبی کین فرح کا یہ خیال نیں تھا کہ وہ ایک فالص ٹوجی کوست قائم کردئے ، نہ اُسکا یہ خشا تھا کہ معاطات کک کا الفرام اس مختفرسی جاعت سے ہاتھ میں رہنے وے جو اتبک اپنے کو دارالوام کھی تھی ، اور جس میں مشکل سے سو رکن تھے اور ایکی بھی اوسط ماضری بیاس سے کھ ہی اوپر ہوتی تھی "برانڈ کے تنفی " کے ذریعہ سے دارالعوام کو ایک سایج معن بنا دینے سے فریج خواب و خیال یں بھی نہ تھا کہ یہی رہے سے ارکان ایک متقل مجلس کی چٹیت سے قائم رہی گے درحقیقت اس کے عارضی قیام کے نے بھی فوج نے یہ شرط لگادی تھی کہ وہ ایک جدید پاریمنٹ کے نئے ایک سودہ قانون تیار کرے۔افسروں کی مجس نے اس بارے یں جو تحویز بیش کی تھی وہ اس اعتبار سے اجک ولجسب سجی یا تی ہے ک زمانہ ما بعد میں یا رہمنے میں اصلاح کرنے کی کوشیں اسی بنیاد پر کی شمیں۔ اس میں یہ صلاح دیگئی تھی کہ ہوسم بہار میں یارلینٹ برطرف کردی جائے اور ہر دوسرے سال ایک نئ یارلینٹ جمع ہواکرے حس س چار سو رکن جوا کریں اور ان کا انتخاب تمام مکا ندار کیا کریں اور شرط کلیت کی حدامی مقرر کی جائے کہ فزیب سے غیب آدی بھی اس میں شال ہو سکے اور طقوں کو ازسرنو اسلرح

إثبشتم بزبنسم

تعتیم کیا جائے کہ تمام اہم مقامات کو نیابت کا بی ماصل ہوجائے۔ تخواہ دار فوجی اضر اور کملی حمدہ دار انتخاب سے فاج کردئے مر تھے دررانوام نے الماہرا اس تجویز کے موافق ایک مودہ قانون مرتب كرفے كے لئے متواتر بحين مى كيس مكر يہ شبسہ بيدا ہوتا جاتا تھا کہ نی الحقیقت موج دہ دارالعوام غوو اپنی برالمرنی نیں چاہتا۔ اس سے ایک عام بدولی پھیل علی اور <del>مان البرن</del> ایک دلیر و تند مزاج سیا بی اس بدولی کا نفس نا لمقه بن گیاینون کے اضاراب نے کیا کی سٹی سے سینے میں ایک مہیب بغاوت ک صورت اختیار کرلی ای کرامویل نے مبس سلطنت میں عضے کے سائتہ یہ کہا کہ روتم ان لوگوں کو کاٹ کر رکدو ورنہ وہ تس کو کاٹ کر رکھیں گے ،، اس نے پچاس میل سک سخت یلغار کرکے نفف شب میں ان باغی رقیبوں کو کا یک جای اور بغاوت کا خاتمہ کردیا ایکن کرامول جسلرم بدالمی کے سائے مستخت تھا اسطرخ وہ فوج کے اس مطالبے میں سیع ول سے شرک تھا کہ ایک نئی پارلینٹ متخب ہونا یا ہے ا اُس کا یہ یقین تھا اور ایس نے باغیوں کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ وارالعوام نے اپنی برطرفی کی تجویز پیش کردی ہے، لیکن خود دارالعوام سے اندر چند متروں کا ایک عروہ ایسا بن گیا تھا جو بڑی شدت سے اس امر پر آٹرا ہوا تھا کہ وارالعوام اپنی عالت پر قائم رہے -بہزی مارٹن خطرت موسی ے قصے کے پیرایہ میں دولت عامہ کی ایک پر نماق تصویم

إجبشتم جزونسم

کھینی ہے کہ وہ ایک نوزائیدہ اور ٹازگ بچے ہے اور ہو جی
ان نے اسے جنا ہے اس سے زیادہ کوئی اسکی پرورش
کا اہل نیں ہے ، لیکن اسوقت تک پارلیمنٹ نے اپنے
ارادوں کو پوشیدہ رکھا تھا ، اور اگرچ ایک نئی مجس نیا بتی
کے قانون کے منظور ہونے بی تاخیر ہورہی تھی گر کراویں
کو یارلیمنٹ کی طرف سے کچھ زیادہ شک نہیں تھا ؛ اس اثنا بی
آٹرلینڈ میں شاہ پرستوں کو مسلس کا میا بیاں عاصل ہونے گیں
است کی اور مجبوراً کرامویل کو آئرلینڈ جانا پڑا۔
تھا اور مجبوراً کرامویل کو آئرلینڈ جانا پڑا۔

فع آرلیند

ایک طرف اسکانگینڈ سے جگ کا اندیشہ تھا، دوسری طرف ہائینڈ سے بحری تصاوم کا اندیشہ تھاڈایس طالت بی لازی بھا کہ آئرلینڈ بین فوج اپنا کام بست جلد انجام کو پہنچا وے ۔ آرابویل اور اس کے پاہیوں کے ول انتقام کی بہنچا وے ۔ آرابویل اور اس کے پاہیوں کے ول انتقام قتل عام کی نفرت ابنک انگریزون کے دلوں بین تازہ تھی اور اس بناوت کو بھی اسی قتل عام . . . . . کا سلم اور اس بناوت کو بھی اسی قتل عام . . . . . کا سلم سجها جاتا تھا آرابویل نے اس سر زمین پر پہنچ کر یہ کا کم سجم بگین ہوں کے خون کا موافذہ کرنے سے لئے آئے ہیں اور جو لوگ سلح ہوکہ تاری کہ اور جو لوگ سلح ہوکہ تاری کے ایک علم اور جو لوگ سلح ہوکہ تاری کے ایک علم اور جو لوگ سلح ہوکہ تاری کے ایک علم نے آرمنڈ میں سے محاصرے کو پہلے ہی توٹر دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کہ سے محاصرے کو پہلے ہی توٹر دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیکر کہ

بالبشتم بربشسم نے اینے وشمنوں سے دفوے کے ساتھ کیا تھا کہ درمرے وردو آئراین کے وقت سے ایک شال بھی الیبی بتا رو ك كونى فيرسل شخف قتل يا تباه جوا جو يا كل سے كالا کیا ہو ،، لیکن طلب الماعت پرجن سیامیوں نے الماعت سے انخار کیا ان کے لئے رحم کا کمیں پتہ سنیں تفاؤسیاہیوں میں جو بح رہے ستے جب وہ فاقہ کشی سے عاجز آکرروالماعت پر بہور ہوئے تو محقلم تمام افسروں کے سراڑادے گئے اور سپاہیوں میں ہر دسویں شخص کو قتل کیا گیا باتی کو جاز یں سوار کر کے جزائر باریٹوز بھیدیا گیا ،، یہ مراسلہ اِن الفاظ پرختم ہوتا ہے کہ رہ بیرا خیال یہ ہے کہ یہ کارروائی ان ذیل وحثیوں سے لئے جنوں نے بے گنا ہوں سے غون سے اپنے إلته ربھے ہیں ، فدا کا ایک سففان عم ہے اور اس سے آئندہ خوزیزی رک جائے گی ،، اس کے بعد ورری کی خلاصی اور السر کو خاموش کردیت کے لئے ایک دسته نوج کانی تفای رامویل اب جنوب کیطرف بلنا، و إن ويسفور من ويابي سخت مقابد اور ويسابي مهيب قتل عام ہوا الماس کی نئی کامیابی سے وہ واٹر فروہ میں پینے گیا ، اگر شر نے پامروی سے مقابلہ کیا اور بیاری سے فوج کی نقداد کم ہوگئی ؛ بیشکل کوئی اضرابیا وہاں ہوگا جو بیار بنوا ہو اور خود سیدسالار نمبی مضحل ہو گیا تھا۔ آخر

موسم کی طوفان خیزی نے اگسے کارک کے سرائی فرودگاہ

بالبهشتم جرنوس

میں جانے پر مجبور کیا اور اس کا کام ناکمل رکھیا تام موسم سره مضطربانه حالت مين "كزراكيارلينث كاخيال ايني أبطرت ہونے کی طرف سے یوم فیوم کم ہوتا جاتا تھا اور اس سے جربدولی برہتی جاتی تھی ، پاریمنٹ کنے مطابع سے احتماب کو سخت کرے اُسے روکنا چاہا اور جان کبرتن پر بے نتیجہ مقدمہ تا یم کردیا جس کا کچه ماصل منوائدیویے سے جازوں کی وست برد سے انگریزی فنجارت تباہ ہوری تھی ، اور اسکے جازات آٹرلینڈ میں شاہ پرستوں کو تقویت دینے کے خیال سے اب کنیں میں آکر نگر انداز ہو گئے تھے ۔ گر وین کی ستعدی سے ایک بیرہ پھر تیار ہوگیا تما اور اس کے مخلف حصے بجربات برطانية ، بحيره دوم ، بحرليوانظ كو بيع جارع سقد ارن بلیک جس نے دوران جنگ میں ٹائٹن کی مافعت میں بڑا نام پیدا کیا تھا ایک بیڑے کا ایرالجر مقرر ہوا اور اس نے ریویٹ کو آٹرلینڈ کے سامل سے ہنادیا اور بالآخر اسے ٹیکس یں محصور کرایا لیکن اہل اسکاٹینڈ سے خطرات کے سامنے وین کی ہمت بھی بیت ہوگئی وہن کے سائنے آرمند کی شکست کی خرسکر نوجوان بادشاہ کی در بان چارس اور سے یہ الفائل علے تھے کہ دد وہیں جاکر مرنا چاہئے دوسری مجبہ زندہ رہنا میرے سے باعث شرم ہے " لین جب کرامول نے فتح پر فتح عاصل کرنا شروع کی تو آٹرلینڈ کی سم کیلرن سے اس کا جوش سرد پڑگیا ؛اس کے جنوبی مقبوضات یں

r9.

بالبشتم حزونسم صرف جزیره جرزی اس کی وفاداری پرمشقل تفایجب آئرلینگر سے اید منظع ہوگئ تو اس جزیرے سے چاراس نے اسکاٹینڈ کے ساتھ پھر نامہ وبیام شروع کیا؛ اسمیں ووبارہ اسوجہ سے عافیر ہوگئی کہ انظروز نے یہ تورز کی کہ جس مکومت سے چاراس گفتگو کردہ تھا نود اس کومت ہی پر حمد کرنا چاشے ایکن موسم بھار میں مارکوٹس کی اکا می اور اُس کے انتقال کے باعث چارتس کو مجبور موکر پیٹرین من الله من الله تبول كراينا بيسك دان معاطات كى خبر باكر الكلتان مے اکابر بہت سراسیمہ ہو گئے ، کیونکہ اسکاٹلینڈ فوج تیار کردا تعا اور فرنیس اگرچہ اہل اسکالمینڈ کے انگلتان پر علم کرنے کی صورت میں الخلتان کی ممانظت کے لئے آمادہ تھا مر خور آ م برهكر اسكالليند پر على كونا نبين چا بها تفائيلس سلانت نے کرامویل کو آٹرلینڈ سے واپس طلب کیا ، گر اس پر اضطرا لهاری تنیں تھا اور اکس نے یہ دیجھ لیا تھا کہ انجی مغرب یں اپنے کام کے پوراکرنے کے لئے اس کے پاس وقت موجود ہے۔ یوسم سرا میں وہ ستعدی سے ساتھ ایک نئ مهم تیار کرنے میں مشغول تھا ، اور انگلتا ن کو وہ اس وفت روانہ ہوا جب اس نے کلائل کو سخ کرلیا اور ہو اوٹیل کے مجمع اہل آٹرلینڈ کو بوری طرح مندم کردیا۔ کرامویل کے وا فلہ لندن کے وقت ایک بہت بڑے

جمع نے زور شور سے ساتھ اس کا استقبال کیا ، اور مارس کے سوامل اسکاٹلینڈ پر اتر نے کے ایک مینے بد بأبيشتم جزونسس

اعمریزی فوج شال کیلرف روانہ ہوگئ بعب وقت ایس فوج نے توثیر کو عبور کیا ہے اس میں پندرہ ہزار سیای تھے، لین كرامويل في آثرلينك مين جيد قل عام سي تق أس س برطرف خون جِعا گيا تقائجب وه آعظ برا تو تام كا ویران ہو چکا تھا اور اُسے اپنی رسد کے لئے صرف اس جولائی خالد بیرے پر اعماد کرنا پڑا جو اس سے برابر برابر سامل سے لکا ہوا چل رہا تھا۔ ڈیوڈسل کی فوج کرامویل سے زیادہ تھی عُراسُ نے لانے سے انخار کردما اور ایڈنیرا اور لینتہ کے خط پر مصبولی کے ساتھ جم گیا دامگریزی فوج جب اسک الشكركاه سے يكر كماكر يشليندركي يهاريوں كى مرف بره عمي تو اسکاٹلینڈی فوج نے صرف یہ کیا کہ اپنا رخ بدل دیاء كرامويل اب مجبرا كر ونبارك طرف يل اور سلى في اس شر کی قرب کی یا الیوں پر اپنی فوج جادی اور کاکبنیاتہ یر قبعنہ کرسے سامل کی طرف سے انگریزی فوج کی ہاڑگشت کا راسته بند کردیا کا سوقع ایبا تھا که اس برحماکرنا قریب قریب نامکن تھا ، اوہر کرامول کے سیابی بیاری و فاقد کشی میں مبتلا تھے ، اور وہ یہ عزم کر کیکا تھا کہ اپنی فوجوں کو جاز پر سوار کراوے ۔ عمر اس اثنا میں شام کی تاریخی میں اس نے دیکا کہ اسکالمینڈ کی نشر گاہ میں عمید حرکت پیدا ہوگئ ہے سل کے حزم و امتیاط پر واغلوں کا چوش فالب آگیا اور اس کی فواج بلندی سے سے

بالبشتم هربنوسس اتركر پھاڑى اور اس چشے كے ورميان والى نشي زين يد قائم ہوگئ جو اگریزی فوج کے سامنے واقع تھا۔ سل کے سوار بقیہ حصہ فزج سے بت آگے کل آئے ستھ وہ مسلح ہموار زمین پر پننچ ہی تھے کہ کرانویل نے اپنی یوری فیج ۔ کے ساتھ ان پر حملہ کرویا سواروں نے جم کر مقابلہ کیا گر آخر ہٹ گئے اور پیادہ فوج جو اک کی مدد سے لئے آرای تی اسے بھی ابتری میں ڈال دیا۔ کرامول نے یہ دیککر بآواز بلند کنا شروع کیا که دویه لوگ بھاگے جاہے ہں ، میں یقین کے ساتھ کتا ہوں کہ وہ کھاگ رہے ہیں'' جب کُبر ساف ہوکر آفتاب کلا تو کرامویل کی زبان سے يه باوتار الفاظ تخلے كه در خداے تعالى اينا عبوه دكھا۔ اور ائس سے وشمن تناہ ہوں ، جس طرح کر چھٹ کرصان ہوتی ہے اسطرے خدا اُن لوگوں کو منتشر کر دیکا ،، آیک گھنٹے کے اندر اندر کا ل فتح حاصل ہوگئی اور اسکاٹلینڈ کی فوج نے ہزیت اٹھا ٹی اُک سے دس ہزار آدی قید ہو گئے اور تام سامان اور توپی گرفتار ہو گئیں ای نخالف کی جانب تین ہزار قل ہوے اور فاتحول کا برائے نام ہی کھے نقصان ہوائی اس صورت سے الدنبرا بنی کہ وہ بنج كا سيدسالارتها ي حبَّك وبنارك اثر فرراً بي براظم كي سلمنتول کے انداز سے محسوس ہونے لگا۔ اسپن نے سلطنت جمورہ سے تیم کرنے یں اللت کی اور الینڈ نے اس سے اتحاد

إثبتستم جزوسس

کی خاہش ظاہر کی کیائین کرامویل کو خود ولمی کی روز افزوں بدول کی تنویش لاحق سی و آثرش نے عام معانی کا جو سالبہ کیا تھا ، اور پاریمنٹ کی برطرنی کا جو سودہ کانون بیش تھا سب معلق تھے ، فوج نے عدالتوں کی جس اصلاح پر زور دیا تھا وہ دارالعوام کے قانون پیشے ارکان کے مزائم ہونے سے ن میں سکا۔ کرامونی نے ونبار سے کھھا تھا کہ" سطاوموں کی دادرسی کرو ، قیدیوں کی آہ وزاری کو سنو ، ہر چیئے کی نزایق کی اصلاح کرو ، اگر کوئی شخص ایسا ہو جو بہت سے لوگوں کو مفلس کر کے چند آدمیوں کو دولتمند بنانا چاہتا ہو تو وہ دولت عامد میں شریک ہونے کی اہلیت سنیں رکھتا ، لیکن وارانعوام اس خکر میں تھا کہ کوئی بت بڑی سیاسی کامیا بی ماصل کڑے عام راے کو اپنے تیام کا موید بنا ہے۔ اس نے خفیہ طور پر یہ عبیب و عزیب تجویز منظور کی کہ پالینگہ انگلتان و بالنید کے درمیان اتحاد قائم کردے۔ کرامویل کی فتح کا فائدہ اٹھا کر اس نے اولیور سنٹ جان کو ایک عالی شان سفارت کی سرکردگ میں ہیگ کو روانہ کر دیا؟ ا ہل الینڈ کے اتفاق یا ہی اور عمد نامہ تجارتی کی جو تجویز پیش کی تھی کرا ہویل اسے مشرو کر دیکا تھا کہ ایس سے بعد ہی اسے معلوم ہوا کہ خود انگلتان کی طرث سے اتحاد کی تجویز پیش موی ہے۔ گر اب اس تج یز سے غود آبل بالیند نے نورا ہی اکار کردیا اسفرا عضے میں

تاريخ الكشان حصر سوم ٢٩٠

بانبشهم جروسهم بھرے ہوے پارلینٹ میں واپس آئے اور النول نے اسکا کلیند کی صورت معا الت کو اس ناکا ی کیوجه قراردی ميونكر فيارس وبال ايك نئي مهم كى تيارى كرربا تفاءايني تنالی مملت میں آنے سے وقت سے چارتس کو یے وریے ذلتوں کا سامنا ہورہ تھا ، اس نے عمد وسیٹا ق سے اتفاق کرلیا تھا ، وہ یاوریوں سے وغط اور اُن کی لعنت الاست كو ستا تنا، اس سے ایک اعلان پر دستظ لئے گئے سقے جس میں اکس نے اپنے باپ کے مظالم اور اپنی ماں ی بت پرستی کا اعتران کیا تھاؤیہ بوجوان بارشاہ اگرجیہ نهایت سخت ول اور بے شرم تھا، گر اس اعلان پر و تخط ا کے سے کی دیر سے لئے اوہ بھی رک گیا۔اس نے جلاکر كها كه رواس كا غذير وستخط كرنے كے بعد ميں پيراني ال کو کیا منے دکھاؤں گا ؛ گر آخر اس نے دستفط کردئے کیکن اس وتت یک بمی وه مخض نام کا باشاره تھا۔ عبس سلفنت و فوج سے اسے کوئی تعلق نہ تھا، اس کے ووستوں کو ملک کی کومت یا جنگ میں وض نہیں تھا کے لیکن و نبار کی نتح سے اسے فورا ہی آزادی ملکئی۔ كرامول في اس في ك بعد كلها نقا كه مجيد يقين ع كه در اب بادشاه خود اين قوت بازو سے كام كاك سل کی ہزیت سے ارگائل اور اس کے تنگ خیال پرسیشین تبعیں کو زوال ہو گیا ، وہ ڈیوک ہملٹن ج پرسٹن

اور سل کے مشوروں کے برظان چاراس ، انگلتان پر علد کل کے بر آمادہ ہوگیا ، اور بہت جلد پوری سوت کے ساتھ لیکا شائر کے اندر سے گزرکر سیورل پر بڑہ گیا۔ انگریزی سوار سیبرٹ کی ماتحق میں اس کے عقب میں انگریزی سوار سیبرٹ کی ماتحق میں اس کے عقب میں گئے ہوے سے ، اور انگریزی بیادہ سیاہ یارک اور کوئیزی

سے ہوکر بزووی تام لندن کی شاہ راہ سے بد کرنے

بانجشتم هربتوسم

کے لئے بڑہ رحی علی کیاریمنٹ کے پرفضب خون کا کرانویل نے یہ جواب ویا کہ وہ جمال کے ہماری سجد میں میا ہم ف اچھا ہی کیا ، ہم یہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت اس معالمے كا كي فيصله لنوا تو دونرا موسم سرا بهي جنَّك مين گزارنا پُرْيُكا" كونٹرى بي اسے چارتس كاموقع كا حال معلوم ہوا، اور دورسط وہ ایوشم کی طرف سے بچر کھاتا ہوا وورسٹر پر جابڑا،جہاں شاہ اسکالینڈ خیہ زن تھا اس نے اپنی آوہی فوج کو وریا کے یار اتار کر شہر کے دونوں طرف سے حملہ کردیا، یہ علہ فتح ڈنیار کی ساگرہ کے روز ہوا تھا کرامولی بانتہا فوج سے املے حصد کا رہبر بنا اور اس نے سب سے پیلے وشمن کی زمین پر قدم رکھا؛ چاراس جب عربا کے منار سے اترکر مشرقی حصہ فوج میں آک شال ہوا تو کالول علت سے ساتھ وریائے سیورن سے پار ہوگی اور بہت جد آتشازی کے اندر سے گزر گیا کرانویل نے یا رہنٹ یں کہا کہ وو چار پانچ گفتے تک یہ جنگ ایسی سخت ہوی کہ میں نے ایسی سخت جنگ کبھی سنیں ویکھی تھی "اہل اسكائلين إر جانے كے بعد شرين محس معے ، يناه سے وعدہ پر ہی انوں نے عولیاں برسانا بند نہ کیں۔ جب اچھی لحرح ات ہوگئ اس وقت یہ جبک ختم ہو ی عامین کا نقصا ن سب مول برائے نام ہوا تھا مفتومین سے چھ ہزار وی کام آے اور ان کا تمام سامان اور توپ ظانہ

+ 46

بالجشتم برؤنسه

ضایع ہوگیا کے نسل بھی قیدیوں میں واخل تھا۔ چاراس میلان جگ سے بھاگ نخل ، اور مبینوں کی بادیہ پیل ٹی سے بعد فرانس پنجا۔

كرامويل في سنجيد كى سے ساتھ يارلينٹ سے كما كم جلك إليند لاجب بادشاہ مرحکا ہے اور اس کے بیٹے کو شکست ہوجیکی ہے یں اسے طروری جتا ہوں کہ ایک معقول بندوبست ہو جائے ، لیکن جنگ تیزلی کے بعد جو انتظام تجویز ہوا تھا، بنگ وورسٹر کے بعد بھی اس کا کمیں پتہ نئیں تھا۔موجودہ یاریمنٹ کی برطرنی کے مسودہ کی منطوری پر کرامویل نے بذات خاص زور ویا - بھر بھی ائس کی منظوری حرف دو لایوں کی زیادتی سے ہوی۔ اور یہ کامیابی بھی اس قرار واو کی وجہ سے ہوئی کہ موجورہ پارلینٹ کی میعاد تین برس رور برْ با دیگئی۔ اندرونی معاملات بالکل معطل ہو گئے ستھے۔ یاریمنٹ نے قانونی و نمبی اصلاحات وغیرہ کے لئے کیٹیاں مقرر کیں گر علّا کیے نیں ہوا، جنگ کی ابتری سے جو كيْرالتعداد كام بارينت ك ياس جمع جو كف تعي النول في ا سے پریشان کرویا تھا، جائداد اور الاک کی ضبلیاں، عارض قبضے ، مکی و نوجی عدوں کے تقررات ، عزمن سلطنت کا تمام نظم و نسق، پاریمنٹ کو کرنا پڑا تھا۔ایسے وقت بھی آئے جب پالیمنٹ کو یہ کم دینا پڑا کہ کئی کئی ہفتے تک واتی امور نہ بیش ہوں تاکہ امور عامہ کی کارروائی کچھ آگے بڑہ سکے۔اس طریق عل سے جس بدنای کا پیدا ہونا لازی

791

إلبشتم جزوسس تما ، آن سے اس ابتری و پریشانی میں اور اضاف ہوگیا تعادیارلیمنٹ کے ارکان پرتغلب و رشوت ستانی کے الزامات کی بعرمار ہورہی تھی ، اور ہیسارگ کے سے بعض ہوگوں پر واقعی یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو اپنے ذاتی نفع کے لئے استعال کیا ہے۔جیبا فدج کا خیال تھا، اس کا ایک ہی علاج تھا کہ قدیم پارلینٹ سے اس بقیہ صے کے بجائے ایک جدید و کا بل پالیمنٹ قائم کی جائے، ليكن ياريمنك خود اس كارروائي كو روكن چا بتى التى ـ وين نے اس میں ایک نئی متعدی پیدا کردی تھی۔اس نے پاینشک قانون معانی عام کو بندرہ مرتبہ راے مینے کے بعد منظور المان علم ديني علم اركان المعلم علم ديني علم اركان الله علم ديني علم اركان

دارالعوام کی کیٹی ) قانون کی اصلاح پر عور کرنے کے لئے مقرر ہو ی-اسکا تلینڈ کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش یر بہت زور دیا گیا۔ آٹھ انگریزی کشنروں نے اسکا لینڈ سے موبیا سن وقصبات سے تائم مقاموں کی ایک عارض ملب،

آؤنبرا میں منعقد کی اور با وجود شخت مخالفت کے اس بچریز مے موانق رائے عاصل کرلیذاس اتحاد کو قانونی شکل میں

لانے کے لئے ایک مسودہ قانون پیش کیا گیا اور دوسری یالیمنٹ یں اسکاملینڈ کے قائم مقام بھی شامل کئے گئے

لیکن وین کے صول اغراض کے لئے یہ مزور ی تھاکہ محض پاریمنٹ کی مستعدی ہی کا انلمار سنو بلکہ فوج کے

والبيخ الخلستان صريوم 199 . اثر سے بھی وہ آزاد ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بیره ایسا تیار کیا جائے ہو یارپمنٹ کا جان نثار ہو اور سمندر پر غلیم الشان فتو مات ماصل کرے ڈنبار اور واکسٹر کی شان او شوکت کو ماند کردے۔اس مقصد سے دیدہ و داستہ النینے کے ساتھ نخاصمت پیدا کیارہی تھی۔ایک (ا قانون ج<del>گ إلینہ</del> جازرانی ،، منظور ہوا کہ سوائے اس ملک کے جماز سے جمال کا مال ہو کسی فیر کل سے جماز میں کوئی مال انگلتان یں نہ آوے۔اس سے اہل البیٹ کی جہازرانی کو سخت نقصان بینچا کیوبکہ اس ذریعہ سے وہ بہت برای دولت پیدا کرتے تھے۔ایک نئ بجٹ یہ پیدا ہوگئی کہ رودبار کے اندر جس قدر جهاز آویس سب انگلستان کی سلای آثارین-ور کے سامنے دونوں بیڑوں کا آمنا سامنا ہوگی اور بلیک نے یہ مطالبہ کیا کہ النیڈے کے جماز اپنے جمناے ینچے کرلیں۔اکس سے جواب میں الینڈ کے امیرالیحر كان راب نے اپنى تام توبوں كو نيركا كم دے ديا- الينكر کی عبس عامہ دیا ریمنگے ، نے اکسے ایک سوع اتفاق قرار ویا اور شرامی کو واپس بلایینے کا وعدہ کرایا گر اس گفت و شؤد کے ہر قدم پر انگریزوں سے مطالبات برہتے جاتے تھے یہاں تک کہ جنگ ناگزیر ہوگئی۔فوج کی بطرفی کے لئے مسودہ قانون پیش ہوا گر یارلیمنٹ سے نئے طرز عل کے سجھنے کے لئے فوج کو اس انتباء کی مزورت نہتی۔

بالبشتم حروسم یہ خاہر تھا کہ جس وقت پارمینٹ نے خود اپنی برطرنی کا کانون منظور کیا تھا ، اُس نے نئی یالیمنٹ کے اتباع کیلئے سوئ بویز سی قرار دی تی - بالیند سے ساتھ اعلان جنگ بہوتے ہی ، فرج نے فاموشی کی اس روش کو ترک کردیا جو اس نے دولت عامہ کے متروع ہونے کے وقت سے افتیار کر رکمی تھی اور حرف کلیا وسلطنت کی اصلاح ہی کی درخواست نہیں کی بلکہ یہ بھی درخواست کی کہ وارالعوام صاف الفاكم ميں يہ اعلان كردے كه وہ جلد اينا کام ختم طردیگا۔اس درخواست سے بجور ہوکہ دارالعوام نے ایک دد جدید مجلس نیابتی " کے مسودہ قانون پر بحث کی گر اس تجٹ کے دوران میں موبودہ ارکان نے اپنا یہ عنم بھی کاہر کردیا کہ وہ بینر انتخاب کے آئنہ پارلینٹ یں شامل رہیں گے۔اس دعوی سے افسران فوج کبیدہ ہو گئے اور اننوں نے بے دریے مشورے کرکے یہ مطالبہ كياك دارالعوام فوراً برطرف كرديا بائ - والالعوام بي السي ہی ہٹ کے ساتھ اس سے انوار کرتا رہا۔ کرامویل نے ان پرتنبیہ الفاظ میں فوج سے مطالبہ کی تائید کی کہ الله فوج موج وه یا لیمنٹ کے ارکان سے منفر ہوتی جارہی ہے ، کاش اُس کے ایسا کرنے کے وجوہ استدر قوی نہ ہوتے " اُس نے کما کہ اس بدولی کے لئے صح وجہ موجود ہے۔ مکانات و اراضی کے طامل کرنے میں ارکان

بالبشتم بزنوستم

بیسی غود عزمنانہ مرص سے کام نے رہے ہیں، اُن میں سے اکثر جس تم کی نفرت انگیز زندگی بسر کرتے ہیں، جوں کی جینیت میں اُن سے جو طرفداریاں ٹاہر ہوتی ہیں، فراتی اغراض کے لئے عدالت کی معولی کارروائیوں میں جلیح دفل دیا جاتا ہے، قانون کی اصلاح میں جو تاخیر ہورہی ہے اور سب سے بڑ کر یہ کہ وہ اپنے کو دائی رکن بنانے کے جو خیالات ٹاہر کررہے ہیں، یہ سب امور باعث نفرت و بدولی ہورہے ہیں، یہ سب امور باعث نفرت و بدولی ہورہے ہیں، اس نے اپنے عاوی خیال کو یش نظر رکھ کر یہ بھی کدیا کہ دہ توم کے معالات کا بدولبت کی تو توں سے کہ وہ توم کے معالات کا بدولبت کی دو توم کے معالات کا بدولبت کی دو توم کے معالات کا بدولبت

ے : واتعات جنگ کے باعث کچھ ویوں کے لئے یہ ناک بابین کا اخلاج

موقع مل گیا۔ ایک خوفناک طوفان کی وجہ سے جزائر آرکنیز کے قریب دونوں بیرے ایک دوسرے پر علمہ کرتے کرتے رفظئے۔ ڈی ریوٹر اور بلیک پیمسر رودبار یں آگر ایک دوس

کے جازات نے رات کی تاریخی میں راہ فرار اختیار کی-آئین کے زوال کے بیان کی میں سبسے زوال کے بیان میں سبسے

بڑھی ہوی تھی ، اور اس ابتدائی شکست سے فی کا بوش مردانگی بست بڑ گھیا۔ بیٹرے کو قری کرنے کے لئے بے انتہا

مردای بهت برهیا بیرے و و اس رے ۔ ... کوششیں کی گین اور آزمورہ کار ٹرانب پھر ایرالجر مقربوات 4.7

بالبهشتم جزنوسسم

وہ تہتر جنگی جازوں کو لئے ہوے رودبار میں نمودار ہوا۔ بلک بلیک سے جازوں کی تعداد اس سے نصف تھی گر بلیک نے فورا ہی اعلان جنگ کو قبول کرلیا اور یہ غیر مادیا نہ جگ شدت سے ساتھ رات ک جاری رہی۔رات سے وتت انگرنیری جازات بحال تباه طمیز ین وایس آگئے - الراب نے اینے ستول کے سرے پر ایک جھاڑو باند کر رودبار میں فاتحانه عشت لگانی، اینے مورد عنایت بیره کی اس شکست ے دارالعوام کا عوصلہ بیت ہوگیا -سعلوم ہوتا ہے کہ دونوں فريقوں ميں كيم اسجوتا ہوگيا تھا كيونكم نئى طلب نيابتى كا مسوده قانون بير پيش ہوگيا اور پاريمنٹ نے يہ منظور كرايا كم وہ آیندہ نومبریں برطرف ہو جائے گی۔ کرامول نے اس سے عوض میں نوج کے گھا نے کے متعلق کچھ مخالفت نئیں کی ا لین قسمت کے بدلنے سے دارالعوام کی ہمت پھر بر ملکئی۔ بلیک کی برگرم کوششوں نے اُسے چندہی میننے کے اندر اندر ابس قابل بناویا که وه پیم سمندر میں روانه موجائے۔چار روز یک جہازات عطنے جاتے تھے اور جنگ ہورہی تھی۔ آخسہ انگریزوں کی نتح پر اس جنگ کا فاتمہ ہوا گر طرامی این زوری مقالہ بحری قابلیت کے باعث اپنے زیر حفاظت مال و اسباب کے جدازات کو بیا نے گیا۔ دارالعوام نے فوراً ہی اپنی قوت ے قائم رنگنے پر احرار شروع کردیا۔اس مرتبہ ابنوں نے من ين النيس جا إ ك موجو وه اراكين ننى بارلمنظين قائم راي

اکس نے قرابین برداروں کی ایک جاعت ابینے ساتھ لی اور اگ سے کما کہ دارالعوام کے وروازے کک اسکے ساتھ

بالبشتم بروسس چیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا ؛ اس وقت وہ براین معولی سفید لباس اور سفید اونی موزے پینے ہوے تھا-وربیھا ہوا وین کے پرجوش ولائل کو سنتا رہا، اور اینے قرب بیٹے ہوے سنیٹ جان سے کا کہ الایں اسوتت جس کام کے لئے آیا ہوں اس سے ول کو سخت صدر ہے "وہ کھے دیر اور فالوش رہا یانتک کہ وین نے دارالعوام پر یہ زور ویا کہ وہ رسی صوابط کو ترک کرے اس مسورہ کو فورآ منطور کرنے۔اکس وقت کراہویل نے ہمین سے کیا کہ ۱۱ اب وقت آگیا ہے ،، ہمرین نے جواب دیا که ۱۱ اچی طرح سوینج ییجئے یہ نمایت ہی خطرناک کام ہے ١١س پر كرامول اور ياؤ گفت كك تقريريں سنا کیا۔ آخر جب یہ سوال ہوا کہ « یہ سووہ قانون منظور ہوتا ہے // اسوقت وہ اٹھا اور اس نے خلاف معول زور کے ساتھ پاریمنٹ پر ناانسانی ، خود عرضی اور تاخیر کے برائے الزامات لگائے۔ اور آخر میں کیا کردد اب تمارا وتت آگیا ہے ، خدانے تہارا فائتہ کردیا " بہت سے ادکان عفے یں بھرے ہوے اعتراض کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے گر کراویل نے جواب دیا ک<sup>4</sup> بس رہنے دیئے ایسی باتین بت ہو کی بیں الا کرے کے وسط یں جاکر ائس نے اپنی و پی سریر رکھی اور یہ الفاظ اس کے زبان سے کا فاتمہ

دیتا ہوں ، کرامویل نے صدر کے عصا کو میزید سے
اٹھاکر کما کہ فیڈ اس بازی کو میں کیا کروں گا۔ اُسے بھی
اٹھاکر کما کہ فیڈ اس بازی کو میں کیا کروں گا۔ اُسے بھی

یلتے جاؤ ہے آخر کاردارالعوام کی دروازہ مقفل کردیا گیا اور

س بایجشتم جربوسم بر چند گھنٹے بعد اس کی کاکن

پالیمنٹ سے منتشر ہونے سے چند گھنٹے بعد اس کی کاکن کیٹی یعنی مجلس سلطنت بھی منتشر کر دی گئے۔ کرامویل نے خود ارکان مجلس کو بلاکر کما کہ وہ الگ ہو جائیں۔صدرمجلس جان براڈشا نے جواب دیا کہ "ہم سن چکے ہیں کہ آپ نے آج جبح دارانوام میں کیا گیا ہے اور چند گھنٹوں سے آج جبح دارانوام میں کیا گیا ہے اور چند گھنٹوں سے

ہیں برار ما سے براب ایک ہے اور چند گفتلوں سے اندر تمام انگلتان اسے سن لیگا، نیکن اگر آپ یہ سجھتے ہیں کہ یا رہنٹ بند ہوگئی تو آپ غلطی میں ہیں، یقین رکھئے

بین مدیا پیر سے جدا ہوں کو انہا میں کوئی اور طاقت ایسی کہ خود پارلیمنٹ کے سوا دنیا میں کوئی اور طاقت ایسی نبد مدید ایسر برطان کا دیا ہے،

نیں ہے جو اسے برطرف کردے ك



## 144. -- 1404

پارلینٹ اور مجلس شاہی کے منتشر ہو جانے کے بعد پیورٹینوں کی منتشر سے کوئی حکومت باقی نہیں رہی تھی کیونکہ ہر عبدہ دار عارض محلیل کم

کے افتیار کا اسی جاعت کے ساتھ خاتمہ ہو گیا جس نے اسے افتیلا دئے تھے گر کرامولی نے بہ حیثیت سپددار افظم اپنا یہ فرض سمجھا کہ من مامہ کا قائم رکھنا اس پر الزم ہے۔ تاہم انصاف کی بات یہ سب کہ فوج یا اس کے سید سالار کے کی فعل سے یہ سبیں كرنے كا خيال تھا لكه حقيقت يہ ہے كر وہ اپنے فعل كو كسى نوع سے کوئی انقلالی کام نہیں شمجتے تھے۔بیٹیک اِن کی کارروائی ضابط کے رو سے ضمیح نہیں قرار دیجا سکتی تھی گرد دولتِ عامی کے قائم ہونے کے بعد سے اِس وقت کک انہوں نے جو کھے کیا تھا اس کا اصل یہی تھا کہ لک کے حقوق نیابت و خکومت انتیاری سے کام لیا جائے۔رائے عامر بھی صاف طور بر فرج کے اس مطالبہ کے موافق تھی کہ قائمقابانِ ملک کی ایک کمل و موثر جاعت قائم کیجائے ' اور اس تحویز کے سب خلاف تھے کہ پارلینٹ سابق کے ابقی ارکان نصف انگلستان کو اس مے حق انتخاب سے محروم کر دیں۔ پس جب اس فلط کاری کے روکنے کا کوئی اور ذریعہ باتی نہیں رہا اِس وقت ساہیوں نے یہ كياكم إن خطاكاروں كو ايوان يالمينٹ سے نكال ديا يحرامول نے جب ارکان کو ایوان وارانعوام سے اہر انکالا ہے اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ تمباری ہی وج سے مجبور ہو کر میں نے یہ كام كيا ہے ورنديں فضب و روز خدا سے وماكى ہے كہ تھے یہ کام ینے کے بجائے میں موت عطا کرے اِس کارروائی

سے ارکانِ دارالعوام پر زیادتی ضرور ہوئی گر اس سے ایک ایسی كارروائى كا روكنا مقصور تهاجس سے كل فوم كے آئيني حقوق تلف ہو جاتے تھے۔تی یہ نے کر معالمات عامہ می حالتِ موجودہ سے الك ك بركوشے بي وگ ول بردائت ہوگئے تھے" اور ارکان کے اخراج پر عام طانیت نے مہر تصدیق نگادی تھی۔ برسوں بعد" محافظ سلطنت " نے یہ کہا تھا کہ ان کے خارج کئے جانے پر ایک گئے تک کو بھونکتے نہیں سنا ایک اندیث یہ یدا موگیا تھا کہ مباوا اور جگہ ہی زور شمشیر کا استعال اسی طرح یر کیا جائے گر افسروں کے ایک اعلان سے یہ اندلیشہ ایک بڑی مدیک رفع ہو گیا۔اس اعلان میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ "انہیں خود یہ فکر ہے کہ ایک دن کے گئے بھی اختیارات کو اینے اچھ یں نہ رکھیں اُن اختیارات کو فوی اثر میں آسنے دیں" اِس کے ساتھ ہی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مسلمہ قابلیت و ریانت کے لوگوں کی ایک حکومت مرتب کیائیگی" اور ایک عارضی مجلس سلطنت کی امزدگی سے ایک صدیک اس وعدے کو پورا بھی کیا گیا۔اِس مجلس میں آٹھ فوجی ادر چار ملکی اعلیٰ عبدہ دار شامِل تعے اور کرانول ان کا صدر تھا۔وین سے بھی اس یں ٹرکت کے لئے کہا گیا گر اِس نے قبول نہ کیا۔یہ صاف ظاہر تفاكه اس قسم كي جاعت كا يبلا كام يه بونا جائي تفاكه وه ایک نئی یارسینٹ طلب کرے اور اپنی اانت اس کے سپرو كردے ليكن بار ليمنٹ كى اصلاح كے متعلق جو مسوور قانون

بابشم جزودتم

تاريخ النكلستان مصدسوم بیش تھا وہ بالیمنٹ کے اخراج سے ساتھ باطل ہوگیا،اور مجیس کرانی تقیسم علقهات سے موافق بالمینٹ کا طلب کرنا لیسندنہیں کرتی تھی گمرا سکے سائقهی وه اس سے بھی مجمعی کتی تھی کہ وہ خود اپنے اختیار سے ایسے سم اصولی تغیر کی ومدواری این سر سیلے اس وشواری کی دج سے بصورت اختیا ر كى كئى كفطام عطنت كى تجديد كيك ايك عاضى مجاس كملى طلب كيجا في كراسول نے كئى برس بعد الل بدبخت مجلس کا قصه نهایت دکنشین صفای محساتھ یول بیان کیا تھا کہ ایس اپنی کمزوری و بیوتوفی کا ایک قصب سنایا ہوں اور یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میری ہی سادہ لوی كا نيج تفاء اس وقت يه خيال كيا جامًا تفاكه جو لوگ بهارك ہم رائے ہیں اور لڑائیوں میں ساتھ لڑنے کی وج سے سب يكول بن وه باليقين معالمات كوصيح طور ير سجينيك اور حب خوامش کام کریگے تام لوگ وٹوق کے ساتھ یہی سمجھتے سمجے اور میرا بھی یں نیال تھا اعمر الزام سب سے زیادہ مجھی پر ہے" مجلس سلطنت نے جاعتی کلیساؤں کی بنائی ہوئی فہرت سے جین کر ایک سو چبین ' وفادار' خداترس بے طبع " لوگوں کا اتخاب کیا تھا ان میں زیادہ تر ایشلی کویر کے مانند اعلیٰ خاندان و صاحب جائیدار شخاص تھے۔ اور امل قصبات کا تناسب وہی تھا جو سابقہ پالیمنٹوں میں تھا اِن برونزالین ال تصبات میں ایک تاجر عرم بریز گاؤ بربونر نامی تھا اس کے جولائی سافالی ام سے لوگوں نے مزاماً اس جامت کا ام می بربونز بارلیمنٹ ر کا گر جن حالات میں اس پارلینٹ کے ارکان کا اتخاب ہوا تھا ان کا اثر ان کی طبیعتوں پر بہت مرا پڑا۔ان کے اجستاع سکا

بأريخ النكلستان حصدسوم

بالبشبتم جزدتم

خیر مقدم کرتے ہوئے کراتول کک اپنی نصیح البیانی کے زوریں عجب جوش میں آگیا تھا اس نے کماکہ قوم کو یقسین کر لینا چاہئے کہ جس طرح خدا ترس لوگوں نے اڑ کر انہیں شاہی علای سے نجات ولائی ہے اسی طرح اب یہ ضلاترس شخاص خوف خدا کے ساتھ ان پر حکومت کرنگے۔تم لوگ اپنے طلب کئے جانے پر شکر گزار ہو کیونکہ یہ طلب خدا کی جانب سے ہے۔ورحقیقت یہ جیرت أكيز امرى اوريك سے اس كى كوئى تجويز نہيں ہوئى تھى-کبھی اس سے قبل کوئی اعلی طاقت الیبی نہیں ہوئی ہے جو اس ورجه خدا کی ماننے والی جو اور جسے خود خدا اِس ورجه دوست رکھتا ہو" مبس نے اپنی عارضی کارروائیوں میں ایسس سے بھی زیادہ بوشس کا اظہار کیا ۔ رامول اور مجلس سلطنت نے اینے اختیارات اسے تغویش کر دئے بھے اور اِس کئے مک میں یہی ایک اعلی طاقت ہوگئی تھی۔ لیکن جس حکم کے ذرایئر سے یہ عارضی محلس ملکی طلب کی گئی تھی اِس میں یہ تمرط لگادی گئی تھی کہ وہ یندرہ ماہ کے اندر اینے اختیارات ایک ۔ ووسری مجلس کو سیرو کر دیگی جو اس کی برایات کے موافق متخب بوئى بودر حقيقت إس مجس كاكام ايك ايسے نظام كا مرتب کرنا تھا جس سے حقیقی تومی بنیاد پر ایک یارلینٹ کے گئے راکتہ صاف ہو جائے۔لیکن اس عارضی مجلس نے اپنے فرض کے نہایت وسیع معنی گئے اور ولیرانہ تمام نظام سلطنت کی اصلاح کا کام نمروع کر وا کلیسا اور قوم کی ضروریات پر غور کرنے

بالبشتم جزودتم كإنج الكلستان مصدسوم کے لئے کیٹیاں مقرر ہوگئیں۔ کفایت شعاری و ویانت واری کا جو خیال اس مجلس پر غالب تھا اس کا اظہار اِس طرح ہوا کہ سرکاری عمال پر جو کشیر رقم صرف ہو رہی تھی اور محصولوں میں جو غیر مساوات جاری تھی آئی اصلاح کیگئی۔ اِس نے حیرت مطرعاض کے انگیز قوت کے ساتھ بہت سی الیسی اصلاحول کا کام شروع كر ويًا جن كے لئے الكلتان كو زانه طال تك اتطار كرنا يرا بي " لانگ إلىنت" كورث آن جنري (عالت حق سي) يس (جہاں میں ہزار مقدات غیر منفصل پڑے ہوئے تھے) کسی قسم کی اصلاح کرنے سے گریز کرتی رہی تھی مگر اس مجلس عارضی نے اس کی بھی موقونی کی تجویز کر دی-لانگ پارلیمنٹ کے زانے میں به سر کردگی مشتصیل ایک کام یه شروع موا تحاک تام قوانین کو ایک ضابطے کی صورت میں مرتب کر ویا جائے' اس کالم سے انجام كو ببنجاني براب بهر زور ريا كيا-قانون بيشه طبقه اليلي وليرانه کارروائیوں سے متوحش ہو گیا اور اس تو حشص میں یا در می بھی اس کے ساتھ ترکی ہو گئے کیونکہ یادریوں کو یہ اندایشہ تھا کہ دائرہ نہبی سے خارج تناویوں کے تسلیم کئے جانے اور عشر کے بجائے اپنی مرضی کے موافق چندہ دینے کی تجوز سے اِن کی دولت و تروت آفت میں بڑ جائیگی-صاحب جائداد اشخاص بھی اِس تجویز کے نخالف ہو گئے کہ تقررات کے اختیارات طقعم نریس کے باہر والے توگوں سے نگال کئے جامیں مجلس عارضی اس کی موید تھی گرزمیندارول کا گروہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ آئیندہ کی

سواس

بابثنتم جزو وهم ضبطی کا پیش خیمه ہے۔ اس مجلس پر جسے طنزاً بیر بونز پارمیٹ كما جانًا تما يد الزام نكليا تهاكه وه اس فكريس ب كم جانداد کلیسا اور تانوں کو بالکل براد کر دے علوم سے اسے دشمنی سے اسے دشمنی سے اور وہ کورانہ و جاہلانہ خبط میں بتلا ہو گئی ہے۔ اِس کی كارروائيون كم متعلق جو عام بيميني بيدا بو كئي تعي كرامول عي اس میں خریک تھا۔ کرامول سکی طبیعت مروں کی سی نہیں بلکہ نتظموں کی سک تھی ؑ وہ خیالات کا بندہ نہیں تھا ' پیش بین کی ہِس میں کمی تھی کدامت برستی کا ادہ موجود تھا اور سب سے بربکر یہ کہ وہ کچھ کر گزرنے والا شخص تھا۔وہ کلیسا اور سلطنت میں اصلاح کی ضرورت کو تسلیم کرنا تھا گر حس تسم کے انقسالی خیالات اِس وقت ہوا میں گونج رہے تھے اِن سے اسے مطلق ہمدردی نہیں تھی۔وہ ایک ایسا انتظام چاہتا تھا جس سے تا صر اسکان تدیم صورت معالمات میں ابتری نہ بیدا ہو-جنگ کے شور وشفی لیں آگر بادشاہت سوخ کر دیکنی تھی تو طویل البد یارلینٹ کے تجربے نے یہ خیال مجی اس کے ول میں جا وہا تھا کہ ملکی آزادی کی سنسرط لازی ہے کہ مجلس دضع قانون کے علاوہ ایک عالمانہ قوت قائم کیجائے۔اِس نے این الوارکے رور نے آزادی ضمی کوفتیاب کردیا خفااورده اسکے قائم رکھنے کا أبرجوش حامى عقاء مكراتبك اسكى الفي سى كدايك باضا بط كليسامونا جا بي الليسا كانتظامى طق مول حاجيب أرعشكويا دراول كى تخوامول مي موك كرنا جاسة امورمعا شرت میں اس کا سب لمان بالکل وہی عقا جو اس کے

باب شتم جسنرودهم

طبقے کے اور لوگوں کا تھا۔اس نے بعد کی ا کسی يارلين مي يد كما تحاكة الي نسلاً ايك جننلمين (تريف خانان) ننخس ببوں اور میرا نیال ہے کہ امرا نشرفا اور متوسط الحال اشخاص کا جو معاشرتی نظام قدیم سے قائم کے دہ توم کے سنے مفید اور بہت ہی مفید کے استعاش اصول مساوا قریسے نفرت تھی جو سب کو برابر کر دینا جا ہتا تھا۔وہ دلجے۔ سادگی کے ساتھ یہ پوچھتا ہے کہ اس کا نشاکیا ہے ؟ نہی کہ کا شکار دولت و فروت میں زمیندار کے ہم رابہ ہو جا گے لیکن میرا خیال بیرے کہ اگر الیہا ہوا بھی ٹاریہ صورت زمارہ ونون تک قائم نہ رہی ہو لوگ اس اُصول کے حامی ہیں' جب خور ان کی باری ہے گی تو دی سب سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ جا کداد و اغراض مخصوصہ کی تعریفیں کرنے لگیں

یس مجلس عارضی کی یہ خیالی اصلاحات کرامویں جیسے نظام الطنت كاردال تنخص كے لئے استقدر خلاف طبیعت تحییل جسقدر وہ ان اہل قانون اور یادریوں کے ناگوار خاطرتہیں جو ان اصلاحات كا نشانه بن موث تع -كرامول كا قول تفاكه ١٠إن لوكول کے ولوں یں اس کے سوا کھ نہیں تحاکہ سب کامول کوائٹ رو" لیکن خود مجلس کے اندرونی منافشات کے باعث اسے اس پریشانی سے نجات مگئی۔جس دن عشر کے ملاف فیصلہ ہواہے" اس کے دُوسرے روز پرانے خیال کے ارکان نے

باسبتتم جسيزو دهم

اجانک ایک تجویز یه منظور کرادی که دای پارمینٹ جس طرح سے مرتب ہوئی ہے اس کے لواظ سے اب اس کا زائدنشست كرنا وولت عامه كے مفاد كے فلاف ہے اور مناسب يہ كي کہ سیددار انظم سے جو اختیارات ہمیں عاصل ہوئے تھے ہم اسے واپس سر دیں عصد نے ارکان کی کنارہ کشی کی منظوری تحرامول کے حوالہ کر دی اور اس کارروائی پر جب دوبارہ رائے لی تئی تو اکثر ارکان نے اس کی تائید کرے اے مشککم کر دیا۔ س تجلس عارضی کی برطرفی کے بعد معاملات نے پھر وہی اصورت اضنیار کرلی جو تلس کے تیام کے قبل تھی اور یہ عام تشولیٹ س برستور قائم رہی کہ تلوار کی عکومت کے بجائے کسی تسم کی قانونی عومت ا تأثم كرنا چائے مجلس عارضی نے اپنے ووران تیام میں ایک بنی مجاس سلطنت نامزو کی تھی۔ اس جاعت نے نوراً اہی 'دنوقیع حکومت'' یا دستوانعل کے 'ام سے ایک قابل یادگار نظام سلطنت مرتب کیا ہے افسروں کی مجلس نے بھی قبول کر لیا۔ضرورت نے انہیں مجبور کر وا تھا کہ جس کام سے وہ یلے جمعیکتے تھے اب اس کام کو افتیار کرس یعنی بخیلی قانونی توقیع مکومت بنیاد کے طفیات انتخاب میں تغییر و تبدل کریں ادر انہیں طقہائے دوستورانعل أمناب مين اصلاح كرك ايك بئي بالينت جع كرس-اسس حكومت یار سین میں چار سو ارکان الگلستان کے گئے میں اسکاٹلینٹر

اور تیں ہی آرلینڈ کے نے تجویر ہوئے تھے جمونے چھوٹے ویران قصبوں کو جو مگہیں ابتک ماصل تھیں وہ بڑے علقوں باب شمتم جسنه ودم

اور زیادہ تر صوبوں کی طرف منتقل کر رگیئیں۔ارکان کے انتخاب میں رائے وہی کے تمام مخصوص حقوق منسوخ کر دئے گئے اور رائے وہی کے لئے ایک عام اصول یہ قائم کر ویا گیا کہ دوسو یاوٹد کی جانداد منتقله يا غير منتقله كل مالك بهونا أجائي كيتحدولك اور" بدانديش" اس موقع پر رائے دی کے تق سے فارج کر دسے گئے تھے ("بداندلین" سے وہ لوگ مراد تھے جو بادشاہ کی طرف سے الرے تھے) آئین سلطنت کے روسے یائے یہ تھاکہ حکومت کی شام مزید ترتیب و تنظیم اسی پارلینٹ کے اوپر منحصر کر دی جاتی مگر دورانِ انتخاب میں بدنظمی کے خوف اور دیک انتظام متقل کے شوق نے نبلس سلطنت کو اس امر بر آبادہ کیا کہ وہ <u>برو محمر (</u>محافظ سلطنت) کا عہدہ قبول کریلنے کے نئے کراسوبل پر زور ڈاک اور اس طرح ابنے کام کو کمل کر دے۔کرامول کا تول سے کہ "ان توگول نے بیجیے الما کہ آگر میں حکومت کا کام نه سنھالوں گا تو ان کامول کا أنظام و انصام وشوار ہو جائيگا اور مشل سابق کے خونریزی و ابتری پھر پیدا ہو جانے گے "اگر ہم کرامویل کے بیان کو تعلیم کریں تو یہ ماننا پڑیگا کہ اِس نے کیہ عہدہ اُس وقت قبول کیا جب افسروں نے اِس امر پر زور دیا کہ در حقیقت اس سے مقصور یہ ہے کہ سیدوار اعظم کی جیٹیت ہے جو افتیارت اسے حاصل ہیں وہ محدود ہو جائیں اور اجماع یالینٹ کے وقت تک وہ بلا مشورہ مجلس سلطنت کے کوئی کام رنہ كر سكے حقیقت بھی يہ ب كر اب مانظ" كے اختيارات

إبشتم جزوتهس

بہت مدود رکھئے تھے مجلس سلطنت کے ارکان کو اگر جہ ابتدآ اس نے امزو کیا تھا گر رب کوئی رکن بلا شطوری بقید ارکان کے علیحدہ نهیں کیا جاسکتا تھا۔تام غیر ملکی معالمات میں اِن کا مشورہ ضروری تھا، صلح و جنگ کے لئے ان کی منظوری لازی تھی ۔سلطنت کے بڑے بڑے عبدوں کے تقرر اور فوجی و ملکی اختیارات کی تفویض کے یئے ان کی رضامندی کی قید تھی۔آئندہ کے محافظان سلطنت کا أتخاب بھی اِسی مجلس کے اِتھ میں تحا۔ مجلس سلطنت کے أتظامى قيور كے ساتھ إربين سے سياس قيور بھي بڑھا دئے تے ۔وو پارلینٹوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ مین برس کا وقف ہو سکتا تھا۔ پالیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہ قانون بن سکتے تھے اور نرمحلو نُكَاتُ با كُنَّ شَّتِ اور بالبينط جس قانون كو منظور كرك بروهمشر (محافظ سلطنت) اگر اس کی منظوری سے انکار مبھی کرے تو بھی بيس روز كزر ماني يراس قالي نفاذ سجها جانا جائت تعار إسس میں نیک نہیں کہ یہ نیا نظام سلطنت عام بیند تھا۔ ایک صحیح پارلینٹ کے دعدے کے چند اہ کے لئے موجودہ حکومت کے قانونی نقائص پر بردہ بڑ گیا تھا اِس حکومت کو عام طور پر عاضی حیثیت سے قبول کیا گیا تھا اور ان کی كارروأليون كو قانون توت إس وقت عاصل مو سكتي تهي جب آیده پارلینت انہیں منظور کر لیتی اور موسم خزان میں جوارلمنٹ وسٹ منسٹے میں جمع ہوئی اس کے ارکان کی عام خواہش یہ تھی کہ اس معاملہ کو اصول پارلینٹ کے موافق کے اگر ویا جائے

مام ۱۶۵ کی رکنمینسٹ رکنمینسٹ

سی اللہ کی پارلمینٹ جس قدر یاد گار ہے اور اس نے المرزى قوم كى بس قدر صحح نيابت كى يه بات كسى دوسسرى پارتمینٹ کو کم نصیب ہوئی ہے تابیخ انگلتان میں یہ بہلی پارلینٹ تمی جس میں اس زانہ کی پارمیٹ کے مانند اسکالمینڈ و الرانینڈ کے نائندے انگلتان کے نائندوں کے پہلو یہ پہلو بٹیے تھے اور بادشاد کے فران پذیر و ویران قصبات کے قائم مقام غائب ہو گئے تھے' باوجودیکہ شاہ پرست اور کیتھولک رائے دہی ہے غاج كر وئ سك في ادر چند حد س برسع بوئ جمهوريت پند ارکان کے نام بھی مجلس شاہی نے از خود خارج کر دے تھے امیر بھی یہ پارلمینٹ اپنے تبل کی تام پارلینٹوں کے مقابلے میں الآراد بالمنات كي جانے كى منزادار كيدرائے دمندوں نے جس آزادی کے ساتھ اپنے حق کو استعال کیا تھا اس کا ایک بنوت یہ ہے کہ برسبٹریں ارکان بہت بڑی تعداد میں متخب ہوئے تھے۔طول العبد پارلینٹ کے بہت سے ارکان بھی مُعْفِ ہوگئے تے ۔ ہیسلرگ بریڈیٹا اور اِن کے ساتھ الدؤہرات الار سربیری وی (انگبیر) بھی دوبارہ پارلیمنٹ میں انگئے تھے۔اس بارلیمنٹ کا پہلاکام یہ تھا کہ دہ عکومت کے معالمے پر غور کرے۔ سیارگ اور اس کے ساتھ زیادہ پرجوش جمہوریت یسندوں نے مجلس ملطنت اور محافظ سلطنت دونوں کے قانونی جواز سے الکار کر ریا تھا اور ان کی حجت یہ تھی کہ طویل العہد پارلینٹ برطرف ہی نہیں ہوئی ہے کیکن اِس دلیل کا اثر جس قدر عارضی انتظام پر پڑتا تھا ای تدر

بالغيتهتم خزودي

خود اس پار مینط پر بھی بڑا نفاحب میں یہ لوگ بھی شرکی ستھ۔ یس اکثر ارکان نے حرف اس امرکو کافی مجھا کفظ المطنت اور پرڈنگریٹ (محافظ سلطنت) کو حارضی حیثبیت سے تنسیکم كرميا جائے۔ اس كے بعد النول في نوراً بى يه كارروائي سنروع کردی که اصول پارلمینٹ بیر حکومت قائم کیجائے توقیع حکوت نے تظام سلطنت کی بنا قرار دی گئی اور اس کے ایک ایک فقرے کو منظور کیا گیا۔ کرامول کا بحیثیت محافظ کے قائم رہنا ہاتفاق عام منظور ہوا<sup>،</sup> گر اس امریر سخست مباحثہ ہوا کی اسے استطوری قوانین یا پالیمنٹ سے سم رتبة قانونسازی كا اختيار وإجائے يا نه وباجائے يہارك نے اس بحث میں سخت کلامی سے کام لیا گر اس سے عام اعتدال میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن پکایک خود کراموبل نے ورمیان میں وخل دیریا۔اس نے محافظ کے فرائض کو اگرجہ بإدل ناخوانسنه قبول كيا تفا مكر ده سجعتا تفاكه اس منصب یں جو کچھ تا نونی کمزوری ہے توم کی منظوری عام نے ضرورت سے زیادہ اس کی تلافی کردی سے ۔اس لے کہاکہ للخدائے تعالی اور ان سلطنتول کے تمام باشندے اس امر کے شاہر میں کہ میں اپنی خواہش سے اس جگہ پر سنیں آیا مہوں "اس کی حکومت کو شہر لندک نے ، فوج نے اور جوں کے موقر فیصلوں نے تبول کرلیا تھا، سرضلع نے اس کے ای محضر سے تھے خود ارکان اربینٹ

اس کی طلب بر حاضر ہوئے ستھے ۔ان وجوہ سے اس نے یہ سوال کی کٹ کیا وجہ ہے کہ میں اس عایت خداوندی كوكسى موروتى ادعا كے مقابع ميں كم سجھول او توم كى اس رضامندی عام میں فدا کی مرضی کو مضر سجھتا اوراسے وہ گذشتہ إدفتاموں كے"حقوق خداداد"سے برتر خيال

لبکن کرامویل دارالعوام کی کارروائیول کو جس تشویش سے د كيه را حمّا اس كى اكياً اور وجه مجمى منفى- اجماع يالهمين السوق سے تبل کے زانے میں وہ اپنے جوش انتظام میں محض عارثی فكومت كى حدت بت أنج جرح كيا التا اس كي تقل انتظام کی خواہش کو صرف رائے عامہ ہی سے تقویت نہیں عال ام وکئی متنی کبکہ ہر روز کی شدید ضرورتیں بھی اس کے خیال کو قوی کرتی جاتی تھیں دیوقع حکومت " میں یہ قراریا یا مقا ك جبتك باليميث ال معامله ميل مزيد احكام جارى كرب" اس وقت یک "محافظ" اینے اختیار سے صرف عاضی قوالین نافذ كريك كا يرامول نے نماً اس اختيار سے فائدہ اٹھاكر اپنی حبرت آنگیر قوت عمل کو ثابت کردیا۔ اجماع بارمینٹ ك قبل كے نو مينے ميں چونطحہ قوانين نافذ ہوئے - الينا سے صلح سوگئی کلیسا کا انتظام درست سوگیا ، اسکاطلینڈ سے اتحاد كمل موكيا -كرامولي كخواب وخيال مين بهي يه بات نه تقى کہ ان کارروائیوں پر یا جس اختیار سے یہ کارروائیال علمیں

۲۳

بابهنتم مسنوديم

آئی ہیل نیراعراض ہوگا۔ اسے اپنے کام پر اس درجہ واثوق تھا کہ وہ پارلینٹ سے حرف ان کی سخمیل کی توقع مکتا تھا کے ارکان پارلینٹ کے بیلے ہی اجماع کے موقع پر اس نے کہا تھاکہ متمارے جمع ہونے کی بڑی غرض یہ ہے کہ تم كُرُنشة كا ندارك اور أنذه كا انتظام كرو أكرج مين خود بہت کچھ کرچکا ہوں گر ابھی بہت کچھ کرنا باتی ہے میہ اسے بریگال سے صلح ادر اسپین سے اتحاد کی ضرورت محسو مونی - تام قوانین کو ایک صابط میں مرتب کرینکے ساتے مسودات وارالعوام کے سامنے بیش کئے گئے۔ اعرابینڈ کی یو آبادی و انتظام کی تکمیل انجی باتی تحی بس کرامول کو یه بیند نهی تقاکر ان معاملات کو جھوڑ کر ائین سوالات کی بحث مشروع کی حائے کیونکہ اس کا خیال مقاکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ان ساملات کا فیصلہ بوجائے سیکن اس سے بھی زیادہ اسے پارلمینٹ کا یہ دعویٰ ناگوار عمّا کہ قانون سازی کا اختیار کلیتہ پالمنیٹ ہی کو حاصل رے۔ اویر ذکر سودیکا ے کہ کرامیل کو طویل العد پالینٹ کے تخربہ سے یہ لیٹن ہوگیا تھا کر ایک ہی جاعت سے ما تھ میں تانوں سازی و عالمانہ اختیارات کے جمع ہو<del>طا</del>نے سے آزادی عامر کو کس قدر خطرہ بیش آجاتا ہے۔اس مے خیالیان المرنیث کے دوامی ہوجانے یا اسکے اختیارات سے عوام کونفسان بہنج جانے کا تدارک حرف یوں ہی ہوسکتا عقائمہ حکومت کاکام

اکی شخص واحد اور پارممنٹ سے ورمیان مشترک ہوجائے اس سالم میں اس کے وائل کیسے ہی توی موں گراس نے جس طرح اس مقصد کو بورا کیا وہ ازادی کے حق میل داخرار طرائق بیور مین کے لئے ملك ابت بوا اس نے اپن تقرير كو ان الفاظ برختر كيا تحاكة اگر خلانے مجھے اس کام برشعین کیا ہے اور قوم نے اس کی تصابی کی توابِ خلا اور قوم می اس کام کو میرے باتھ سے تخال سکتے ہیں۔ ورنہ کسی اور طرح میں اس سے دست بردار نہیں ہوں گا"اس سے ساتھ می اس فے یہ اعلان کروا کو ایلیشٹ کا کو لی رکن وارالعوام میں وافل نه سوف إسع كا جبتك اس اقدار بر وستخط نه كروب كه کومت جس طرح ایک شخص دا حد اور یا نیمنٹ کے در میان المين مُترك قرار إلكي عبي اس مين وه تغير نبين كرے كا "كسى كَى طِرْتى استوارت إوشاء في انتي كسى نعل سے نظام سلطنت سے قانون کی اس سے زیادہ ولیانہ نخالفت سنیں کی تھی۔ یا کام جس قدر خلاف قانون تھا اسی قدر بے خرورت بھی کتا حرف سوارکان نے اس قسم کا افرار کرنے سے انخار کیا اور تین سو ارکان فے اس کر وستخط کروئے۔ اسی سے نظام ہے کہ کرامول جس اطینان کا خوال تھا وہ باسانی تام پارسمینٹ کی کثرت رائے سے بھی مائٹل ہوسکتا تھا لیکن اس اقرار کے بعد جو ارکان دارالعوام میں رہ گئے سجھے ان میں نظام سلطنت سے کام سے متعلق کسی تمسم کاضعت نیں پیدا ہوا اور وہ کورے انتقال سے انیا کام کرتے سبھانہوں

ککومت کے متعلق ایٹ واحمد حق خاموشی کے ساتھ اس طرح نابت کیا کہ مما نظ کے احکام پر نظرنا بی کرنے اور اپنیں قانون كى صورت بي لانے كے ك ايك كميلى مقرر كردى توقيع حكومت کو ایک مسودہ قانون کی صورت میں بیش کیا گیا اس پر بجت مولی اور کسی قدر ترمیم کے بعد تیسری مرتبہ پڑھا گیا۔ لیکن کراپہوا نے پھر ماخلت کی۔ شاہ بیستوں میں روبارہ کچھ حرکت بیدا سرکئی تھی اور سرامول نے اسے ارلمینٹ ہی کی مخالفار روسٹس کی طرف منسوب کیا کہ اسی وجہ سے ان میں یہ نٹی توقعات ییا ہوگئی ہیں۔وصول مصولات میں اخیر ہوجائے سے فوج کی تنخواہیں سرکی ہوئی تھیں اور فوج میں برولی سیدا بورت على -محافظ نے كها كلا معلوم ايسا ہوتا ہے كہ قوم میں امن و سکون پیا کرنے کے 'بجائے مقابلے کے لئے میدان تیار کیا جارا ہے ۔ نم نوو الفاف کرو کہ اس مکومت نے جو انتظامات کئے تھے ال پر بجٹ کرنے میں وقت صف کرنا قوم کے حق میں کچھ مفید میسکتا ہے، اس کے بعد اس نے نصبہ اور المامت کے ساتھ یہ اعلان کردیا کہ المنیٹ برطرت کردی گئی ہے۔

سیمفتل کی بالیمنیٹ کی برطرنی کے ساتھ آئینی حکومت کی تام نئی مطلق امنانی ظاہرداریوں کا خاتم مرکبیا'' می نظرت سلطنت "کا جو طریقی تی تم کم کلیا "کیا گیسا تھا 'اس نے خود اپنے ہی فعل سے قانونی تصدیق ہے تام موقعوں کو ضائع کرویا اورمحض مطلق النانی کی صورت اختیا کرلی وقیدیت کراموابی نے ایجرا

باب مشتم حزوديم

كيا تصاكه ((ووقع حكومت"ك وقيودكا بإبند بي اور اس أوقيع " میں جو خاص تید اِس کے اختیار پر لگائی ممکی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بغیر منظوری یارلینٹ کے محصول نبیں عاید کر مکتا گر ضرورت کے عدر سے اس تمرط کو معطل کر ویا تھا کرامول نے وہ الفاظ استعال کئے جو اسٹریفرڈ کی زبان سے موزوں معلوم ہوتے، اِس نے کہا کہ" ضابط پر نائشی عل کرنے کے بجائے حقیقی طانیت کو قوم زیادہ پسند کرے گی" اس سے انکار نہیں ہ*ولگا* کہ شاہ پرستوں کی بغادت کا اندیشہ ضرور تھا گر عام بد ولی کے امت یہ خطرہ معاً دونا بوگیا تھا۔ وائٹ لاک کا بیان ہے کہ اِس موقع پر بہت سے نبمیدہ ومعزر مجبان وطن آزادی عاممہ سے مایوس ہوکر بادشاہ کے واپس بلانے کی طرف ما مل مع طے تنے " عام آبادی میں یہ رجت خیال اور بھی تیزی سے سایت کرکئی ایمین بر کے ایک دفایع نولیں نے وزیر ساطنت کو یہ لکھا تھا کہ ان صوبجات میں آپ کے ایک ہوا خواہ کے مقاملے میں جاراس استوارٹ کے پانچ سو ہوا خواہ موجود ہں" ليكن فوج كے غلبہ كے سامنے يہ عام بدولى بھى بے اللہ رہی شاہ بیستوں کی شورش کا سب سے زیادہ خط ناک مرکز یار کتائر معلوم ہوا تھا گر اس نے مطلق حرکت یک نہ کی کاڑیوں ڈارسٹ اور نواح ویکن مین کچھ شورشیں ہوئیں مگر وہ بہت جلد دبا دی گئیں اور ان کے سرگروہ بھانسیون ير لئكا وسيَّے سَّئَ مِتُورِشُ الكرجِ آسانی سے دب كئي ليكن

باب مشتم عبزو ومم

حکومت پر ایک خوف طاری ہوگیا۔ جس کا نیون ان پُرزور کارروائوں سے تتاہے جو قیام امن کے خیال سے کاریل کو اختیار کزا ٹیریں ۔کک کو دس نوجی حکومتوں من تقییم کردیا تھا اور سرحصر ایک میجر جزل دامیجیش) محسیر دموا اورام یافتیا دیا گیا کہ تام کبتھولکوں اور شاہ پیستوں کے ہتباضبط کرلے اور مشنیلہ لوگوں کو گرفنار کرنے ۔اس فوجی طلق ایسانی میج جول کے نیام کے لئے رویدی ضرور یوں پوری کی گئی کر مجلس سلطنت نے آیب کم جاری کردیا کہ جن اوگوں نے کسی زانے میں بھی ادشاہ کی حابت میں تتیار اُٹھائے مول وہ اپنی اس شاہ بیستی کے جرافے کے طور یہ برسال ابنی آمدنی کا وسوال حصد خزانے میں داخل کری۔ پی حکم قاً نون سافی عام کے الکل خلاف تھا۔ سیج جزاوں کے اپنی خورسری س قدیم مطلق البنانی کی تدبیروں سے کھی فائدہ آتھا یا۔ نیا لے ہوے بادری شورش کے عطری لئے میں بست يُر جوش تقداس كے انتقام كے طور يران كے كے امانت و معلمی کا کام ممنوع فرار دیا گیا۔ مطابع پر ایک سخت احتیاب قائم کردیا۔گیا وصول خاص عی فظ " کے عکم سے جو محصول عائد کئے گئے ہے ان کے وصول کرنے کے گئے اساب شقولہ کک ضبط کیاجا نے لگا۔ اور جب تلانی نقصان کے لئے ایک محصل پر عدالت میں مقدمہ وائر كيا كيا تو النفاق كا كيل ناور بي قيد كرديا كيا -

باب ہشتم جزو رہم

اسكاملميند سيروكمدني اختيار كو اس شان اور ايس والله و کے ساتھ استمال کیا کہ اگر جبر کے سے سافی ممکن ب المركين لا تو شايد وه بعي معاف كرديا جائے ـ طويل العبد بإليمنك نے جس ندر اہم کام انجام دینا چا ہے گئے ان میں سب سے بڑا کام یہ نظا کہ تینوں سلطنتوں کو متحد كرديا جائے ، اور سرميري وين كى قابليت و كرمشش سے اس پالمینٹ کے ختم ہوتے موتے اسکاٹلینڈ اور ایکھتان كا اتحاد بايه تكميل كوابنيج حيكا بقا ليكن اس كاعمل بس لانا كراموتل كے ليخ باتق رہ كيا تھا۔سيسالارمنگ نے جار تھینے کی برصب جنگ کے بید المینڈر میں ازمرنو سکون پیدا کرویا اور آٹھ مزار فوج اور قلعول سے ایک سیلے کی رو سے سب سے زیادہ مقید قبائل کو امن قائم رکھنے یہ مجبور کردیا تھا۔اب اس کے جانشین جبالی ت کی اعتدال بیندی و اصابت رائے سے کاک بیں سر طرف اطمینان و سکون ہوگیا۔ پرسٹیرین طربق میں آپ زائد كوئى ماخلت ننس كى كئى كە نىسى مىلس عامد بندكوكى کیکن نمسبی آزادی کی پوری پوری حفاظت کی حمی کیکس وین نے ان مظلوموں کے کی حابت میں کوشش کی جنیں اہل اسکا کمنڈ انے نصب کے باعث جادوگری کے الزام بين طرح طرح كي عقوبت بين سبل ركحت اور زنده المجلاد التع منع عكومت كي معدلت محستري اور

بابهشتم فيزووتم

۳ رنج *انگل*ه تا ن حصرسوم نوج کے حیرت انگیر انضباط کو فالی شاہ پرستوں بک نے تسلیم کرییا تھا۔ برط نے بعد میں کیا تھا کہ اس الله بین کے نصب کے زانے کو ہم بیشہ بست ہی امن و خوشحالی کا زمانه سمجھنے رہے ہیں انکیکن ان دونول سلطنتوں کے سامۃ اُرکینڈ کو حقیقی طور پر متحد کرنے کے لئے زیادہ سخت کا رروائیوں کی ضرورت تھی۔ ایر فی نے متح آئرلینڈ کا کام باری رکھا تھا اور اس کے انتقا ل کے بعد جزل لالو نے اے ممیل کو بہنچایا۔ جس بیچی کے ایک یہ کام مشروع ہوا تھا دہی ہرجی ہند تک تھائم رہی۔نہاروں آدمی تلحط ادر عموار کی ندر مو گئے۔ اطاعت انتسار كرنے والے جهازوں ميں بھر بھوكر جميكا اور جزاروغرالہند کو بھیج جارے تھے اور وہاں جبرہے مزدوری کے لئے فروخت کئے جاتے تھے۔ نیم اٹرکے اطاکیاں اور مقتولول ک بیوائیں جزائر باریٹروز میں زمیداروں سے باتھ فوت كردى جاتى تقبين-شكست خورده كيتعولكول مين جاين سے نائد آوسیوں کو یہ اجازت دی گئی کر وہ دوسرے مالک کی نوج میں بھرتی ہوکر طبے جائیں مینامخے انہوں فرانس و البین کے جھنڈوں سے نیجے نیاہ کی۔ مافظ کے قابلترین حیوے بیط ہنری کرامول نے نوآباوی کا جو کام شروع کیا وہ ملوار کے کام سے بھی زادہ مهیب انابت موا - اسطرکی نو آبادی کمو منونه فراردایکها

بابهشتم حزودتم حالا کد یمی وہ ملک کارروائی متی جس نے آ<del>گر لینڈ ہ</del> کے اٹخاو کی تام امیدوں کو خاک میں لماکر ہمیشتہ کے بنے جنگ و بناوت کا سلسلہ کائم کردیا تھا ر عایا کے مفروضہ جزبول کے اعتبار سے انہیں خماف ورجول میں تفنیم کیا گیا بھا۔مناسب عدالتی کارروائی ے جن لوگوں کر قتل عام کی ذاتی شکت فابت ہوئی الفیں جلاوطنی یاقتل کی سزا دی گئی۔ممولی آدمیوں، کو عام طور یہ معافی کو زمینداردن کک عام طور یہ معافی کو زمینداردن کک وسعت نہیں دی گئی۔ جن کیتھولک صاحبان جائماد نے پارلمین کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیاتھا انہوں نے اگرچے جنگ میں کسی قسم کی سنرکت بھی نے گا میر بھی بطور سزا ان کی شلت جائداد ضبط کرلی گئی جن وگوں نے ہتیارا کھائے تھے انکی تامرجا ٹدادضبط کرلیگئ اور وہ کنا ہے كى طرف سال دئے سئے اور وہاں مقامی قبائل كى زمينيں سيكران كونئ جائلاد دی گئیں اس انتظام جدید میں آگرینڈ پر جو مصیبت نازل ہوئی اسی مصیبت ازمنع موجودہ میں کسی قوم سر نازل سنیں ہوئی ہے۔جن تکلیف وہ روایات نے انگلتان و آئرلين سي تفرقه الحال ركها سي ان ي پور شيول کی خونریزی اور ضبطی جائداد کی یاد سب سے آیادہ آزار وہ ہے۔ آئرلینڈ کے دہقان کے نزدیک بدترین لعنت كرامول كا نام سيم - ما فظ كى يكارردائي اگرج

بالبهشتم حزو وسم

منایت درج ظالمان تفی گر جو غرض تفی دو اس سے حال موگئی۔ اہل ملک کی تمام آبادی بے بس اور بیال موگئی، امن و انتظام قائم موگئی اور انگلستان واسکات لین اسے بروشٹنٹ آباد کارول کی ایک کشیر لغداد کے آجانے سے اس تباہ شدہ ملک کو نئی خوش حالی حال موگئی سب اس تباہ شدہ ملک کو نئی خوش حالی حال موگئی سب برصکر یہ کہ اسکاٹلینٹ سے وضع توانین کے ستعلق جنسم برصکر یہ کہ اسکاٹلینٹ سے وضع توانین کے ستعلق جنسم موگیا اور اس ملک کے قائم مقامول کو عام بارمینٹ میں تیس مجلی اور اس ملک کے قائم مقامول کو عام بارمینٹ میں تیس مجلی دی گئیں۔

تيد كياجانا ، صرف چند معاملات يس ايك بنكامى قانون کی رو سے جس میں بچاس سے زیادہ وفعات سے ا مدالت حق رسی کی اصلاح کی گئی۔ حکومت القف کی عکست اور پیسبطین طرفت کی ناکامی سے کلیدا یں ایک التبری بربا بولکی تھی اس ابتری کو متعدد ما قلانہ ومعتدلانہ كارروايول سے رفع كركے بيم ايك أنظام قائم كرديا كيا؛ سرمیستی نہی کے حقوق میں کسی طرح کی دست اندازی نہیں کی گئی گر ایک "مجلس تنفیع" اس غرض سے مقرر کی گئی کہ وہ اس امرکی جانج کرے کہ باوری مبن اورقاف ي مامور سي وه اس كے اہل بھى سي يا سيس اس مُجلس کے ارکان میں ایک جو تھا کی اٹناص ایسے ستھے جو طبقہ نہی میں داخل نہیں تھے۔اس سے ساتھ ہی سر صوبے میں ناظموں اور پاورلول کی ایک مجلس کلیسا قائم کی گئی کہ وہ نمیں معاملات کی بگرانی کرے اور ادہاش اور ناکارہ یاورپوں کی نفتیش کرنے انہیں خارج کر ہے۔ كرامويل كے خالفين بك كو يہ تسليم كرنا برا كه اس بخوبز بر ببت ی خوبی کے ساتھ عل ہوا۔ بقول بیکسطر اس كارردائي سے ملك مين ايے قابل وسنجيده واعظ مهيا مو گئے جد یارسایانہ زندگی بسر کرتے اور رواداری کا برّاک کرتے ہے '' چونکہ نہی سرپستوں کے حسب خوی کرپیارپ اور آزاد خیال دونوں طربق کے بادری مقرر کئے جاسکتے تھے

باب شتع جزو دسم اسلیع علاً یه شکل ص ہوگئ که نیبی وسیع الخیالی کی بنا بر تام پيورلمينول ميں اتحاد موجانا جا سئے۔اس نو ترتبب کلیا ہے جو لوگ منفق نہیں تھے ان سے عقائد میں ما خلت کرنے کے اختیارات تام و کمال اس کلیسا سے حامیوں سے سختی کا برتاؤ کیا کیؤیکہ وہ انتیں سیاسی طوریر حطرناک سبحنتا تھا، ورنہ اور تام اعتبار سے اس نے آخرتک نہیں آزادی کو قائم رکھا۔اس نے کوئیکوں تک سے مدروی کی اور انہیں اپنی عفاظت س سے بیا حالاتحہ تمام مسيى فرقے انہيں معند و مرتد سمجھتے منھے۔ اوورو اول کے زانے سے ہودی اٹلتان سے فاح کروئے گئے عمد، اندول نے اب مجمر اس ملک میں آنے کی وفوات کی اور کرامول نے ان کی درخواست کو علمائے ندہب اور تاجروں کی ایک کمیش کے روبرو اظہار رائے کے لئے یش کیا یکیشن نے درخواست کو نا شظور کردیا ، نگر کرامول نے اس نامنظوری کا کھو خیال نہیں کیا اور چنے بیووی الكُستان مِن أكر لندن و اكسفورة مِن أباد بوكخ-لوكول نے کراموئل سے ا فاض کو امیمی طرح سجھے لیا اسلے كسى نے ان سے كھ تون سي كيا -

كراسويل نے خارجی معاملات كو حس طراق پر انجام دیا كراموليل ور اس سے اس کی طبیعت کی کروری و توت اس نوبی کے اور ب

واضح موجاتی ہے کے کسی اور کارروائی سے یہ بات نہیں پیا ہوکتی۔جس اننا میں انگلستان اپنی آزادی کے لیے ایک سخت ادر طولانی حیدوجها میں پیسا ہوا تھا ای ووران میں گرد و میش کی دینا کی حالت بتمامه بدل گئی تقی-جنگ سی سالہ ختم ہوگی تھی گٹٹاوس اور اس کے بعد کے محد علی کے معالی کو رشکیو کی حکمت علی کے معالی کے محمت علی کے معالی کا معالی کے محمت علی کا معالی کا کا معالی کا کا معالی کا اور نوانش کی ماخلت سے تائید حال ہوگئی تھی-جرمنی میں نمب پروٹسٹنٹ کو خاندان آسٹیا کے تنصب وحرص سے اب کونی اندینتہ باقی نہیں را نفا معاہدہ ولیٹف کیآ کی رو سے فدیم و جدید ندہب والوں کے ممالک میں ایک حد فاصل کائم بہوگئ تھی درحقیقت اب یورپ اس عالی مزنبہ کیتھولک خاندان کے خوت سے بنظر ہوگیا تھا جس نے جاراس پنجم کے وقت سے پورپ کی آزادی کو خطرے میں ڈال رکھا تھا۔اس خاندان کی آسٹروی شاخ نے مغرب میں دست اندازی کا خواب دیکھنا جیموڑویا مختا اے سنگری کو ترکوں کے قیضے سے کال کینے اور خود آسطریا کو ان کی دستبرو سے بچانے کے لالے پڑے ہوے تھے۔الین پرایک عجیب طرح کی جمود کی حالت طاری تھی۔ یا تو وہ تام يورب ير چها جانے كى كوشش ميں عما اور يا اب فود تیزی کے ساتھ فرانس سے چنگل میں تھنسا جلاحار لم

"أربخ التكلستان مصرسوم بالبهضتم جزودتهم عقا- فرانس كا الرحي وه دور دوره منيس را عقا بس كي بيثت لوئس جارہم کے عبد میں بیدا ہوگئ تھی گر کیر بھی تنام بورب میں اس کا اثر غالب تھا۔ ندسی وشواریوں کے رفع ہوجا نے کے بعد جو امن و انتظام قائم ہوگیا تھا اس سے اپنے منظم و زرخیز مکک میں فرانسلی قوم کو اپنی خلفی محنت اور زہانت کے ظامر کرنے کا موقع مکیا اس کے ساتھ ہی بنری چہارم، رشلیو اور مازارین سے مرکزی انتظام کے باعث اس کی تام دولت و توت کلیدً بادشاہ کے باتھ میں اگئی۔ان تینوں ندکورہ بالا مبروں کے تحت کرامویل کی میں ذائش برابر اپنے حدود ملکست کے بڑھانے کی نکر خابھاتھت میں لگا را اور اگرچے انجی کک اس کی تنا صرف سی علی یتی کر وہ البین و شینشاہی کے ان مالک بر قابض موجا کے جو اس کی سرحدول کو برمنیز آلبس اور رائی سے حدا کرتے نخے گر ایک صاحب فراست مدبر ایمی طح سجه سكتا عفا كريه كارروائي عام يورب ير فوقيت حال كرنے كے لئے اس وسع تر كولشش كي ابت الحقي جے ارکبرا کے ترابیر اور اتحاد اعظم کے نتوحات کے روک ویا۔لیکن بورب کے ساسیات کے سمجھنے میں کرامول نے این قدامت برستی اور وسعت نظر کی کمی کے باعث غلطی کی، اور اس کا نہیں جیش بھی اس کا موید ہوگیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گرد و پیش کی دنیا کے

وباب مبشتم حزودتم

أربح التكلستان حقيموم تغیر حالات کا اسے کچھ احساس ہی نہیں مقار ازارین کے زمانے کے پوری سےودان امیدول اور خیالول کا سوقع نفا جو اس کی نوجوانی میں جنگ سی سالہ سے متروع سہو وقت تام یورپ میں مجیلے ہوے تھے۔اس کے نزدیک اسین اب مجی کیتھولکول کے اندرونی و برونی مقاصد کا رغینیہ عاراس نے الاصلا کی پارلمینط کے روبرو یا کمانعا ک" یں جب سے پیا ہوا ہوں ای زمانے سے پر کھی اموں کہ انگھتان کے طفعادانِ ہوپ کی نسبت یہ سجعاجاتا ہے کہ ان پر اسپین کا جادو چل گیا ہے اور وہ اسپین کے سوا فرانس یا اور کسی کیتھولک سلطت کا کچھ خیال نہیں كرتے " اللين كے متعلق كرامويل كى وہى مُرانى الفرت قائم علی جو تمسی زانے میں تام انگریزوں نمیں یائی جاتی علی ہے۔ تھی۔ جیمز اور جارت کی حکمت علی سے مجبور ہوکر اُسِنِ نے جرشی کی جد و جد عظیم میں جو بشرمناک کارروالی کی علی اس سے رامویل بیتورنفض تفاداب طریق بیورمنی سے کامیاب موجانے سے کراموں کا جوش نہی اور بڑھ گیا جس سے یہ تنفر و "نفض اور قوی موگیا اس کے امیرانی جب جزار غرال البند کو رواز ہونے والے تح تو اس نے انہیں لکھا تھا کہ "خدا خود متمارے تمنوں کے خلاف ہے اور اس رؤن بابل کے بھی خلات ہے جس کا سب سے بڑا ماتحت نا و البین ہے، بس اس محاظ سے ہماری جنگ خدا کی

باستيشتم خهدومم

جنگ ع ال كراسول ورهيت يه خواب ويم را تفاكر كادى کے عمد میں سوٹیان نے جو حیثیت پیدا کرلی ہے وہی عثیت اب انگلستان کو حال موجائے گ یعنی وہ ندہب کیتھولک کی وست درازیوں کے مقاطح میں ایک بہت بڑے پروشن اتنار کا سگروہ بن جائے گاءاس فے سمعیل کی پارمنیٹ میں کہا تھا کہ مہارے کندھوں برتام دنیا کے میسائیو کے اغراض و مقاصد کا بار ہے۔ میری اُرزو یہ ہے کہ سارے واوں یر یانقش ہوجائے کہ نہیں اس مقصد كے يے بورے جوش سے كام لينا ع يا

اس تشکش میں لازمی طور بر بیلی ضرورت به تمی کم اسپین

يرونسنت سلطنتول كواهم بتحد كرايا جائے ادر كرامويل نے جنگ رب سے بیلی کوشش یعی کی که البیند کی مصیب الممیز و بے نتیجہ جنگ کو کسی نے کسی طرح نقم کردے۔اس جنگ

کی سختی سر مقالیے کے بعد بڑہتی جاتی کھتی لیکن انگریزی جہازوں کی صف کو توڑتے وقت المینڈ کے امیرالی طراب نے کاری زخم کھایا تھا اور اس سے الینڈ کی ممنیں

لیت موکئی تلیں مرامی کے جانشین اوی روم نے انی تمبر و جانفشانی سے البنڈ کی زوال نیر مست کوعودج رینے کی بہت کوششیں کس مگر وہ بات ناظال مولی -

طویل البهد بارلمینٹ کا یہ اصرار نتا کہ دونوں ملکوں میں ساس اتحاد ہوجائے اور البنا صرف طول العد

إب المتم خرو دمم پارلمنے کے اخراج کی وج سے اس مشکل میں سرنے سے بح سیا کرامویل کی نئی حکمت علی کا اثر یه موا که وونول ککول میں صلح ہوگئی صوبجات متحدہ نے برطانوی سمندرول سیں ۱۹۵۸ أمريزي جازوں كى نوقيت كو تسليم كرك<sup>4</sup> قانون جازرانی" سے ساسنے سرتیسی خمردیا۔اس کے ساتھ ہی ہالینڈ نے یہ بھی اقدار کیا کہ وہ خاندان آریخ کو با اختیار نہ سونے دگا-اس سے انگلتان کو اس خطرے سے نجات مل مگنی کہ شابان استوارث کی واسی کی کوشش میں بالینڈ کی نوجیں ان کی مدو کریں گئی۔ <del>اِ لین</del>نڈ سے صلح مہوجانے کے بعد ئی اسی قسم کے معاہدے سویڈن و طونمارک سے بھی ہوگئے اور جب سویڈن کا المی اتحاد دوستانہ کے مشرا کط سیر آیا تو کرامول نے کوشش کی کر الینڈ برنڈ نبرک اور ڈنمارک کی پروٹشنٹ سلطنتوں کا ایک اتحاد قائم موجائے۔ دہ کم وسین برابر اس کوشش میں لگارہ گر اسکی سعی بارور نئیں ہوئی اور اس نے یہ عوم کرلیا کہ وہ تن تنا ابنی تجاویر کو عل یس مانے کی فکر کرے ال الیند کی شکست سے اٹکلتان دنیا میں سب سے بڑی بحری طاقت بن گیا تھا اور یالیمنٹ کی برطرفی سے قبل ووبط خفیہ احکام کئے موے سمندر میں روان موجکے تھے۔ پہلا بیرا بیک کے انتحت میں بحیرہ روم میں بینجا اور اس نے اللہ کیا اور اس نے اللہ کیا کی سے اللہ کیا کیا کیا کیا کہ ساتھ کا معاوضہ طلب کیا کہ کا معاوضہ طلب کیا کہ معاوضہ طلب کیا کا معاوضہ طلب کیا کا معاوضہ طلب کیا کا معاوضہ طلب کیا کہ کا معاوضہ طلب کیا کیا کہ کا معاوضہ طلب کیا کہ کا کہ کا معاوضہ طلب کیا کہ کا کہ کا معاوضہ طلب کیا کہ کا کہ

الجوائر يركوله بارى كى اور اس بيس كو تباه كرويا جس كى مدو سے جارتس کے زمانے میں الجزائر کے قراقوں نے انگریزہ بر حله کیا تھا۔ بیورٹینوں کو یہ بھین تھاکہ بلیک کی تویوں کی آواز سینٹ انجیلو سے محل میں سُنائی دیگی اور خوو رواً كرامول كي عظمت كے سامنے سرجُفكا ديكا ليكن يرحله نہایت ہی ناکابیاب نابت ہوا۔ ایس سے خلاف اگرحہ باقاعده اعلان جنك شيس جوا تقا مكر ان دونول مبول کا مقصود اصلی اسی سلطنت پر حله کرنا عقاربیک سوال البین کک پہنے گیا گر امریکی سے آنے والے خزانے کے جازوں شو رو کئے میں اسے کامیابی نبیں ہو لی۔ دوسري مهم جو جزائر غرب المبند كو روانه بولئ عتى وه مجى سنت ڈومنگوبر حل کرنے میں ناکام رہی، البتہ اس نے حزيره جيميكاً پر قبضه كرايا مكر حب كدر آلاف جان و ال ہوا اس کے مقابلے میں یہ فتح حقیر سمجھی جاتی تھی۔وحقیقت اس کی اعلیٰ اہمیت یہ تھی کہ اسپین نے جنوبی امریکہ پر جو ابنا ہی حق قائم رکھا تھا اس میں رضنہ بر کیا۔ ان مہوں کے سرگردہ والی آنے پر الور میں بھیجد کے گئے نگر کراروآل کو ایتی سے جنگ ہزائی سمزنا بوی اور طوعاً یا کرہا وہ فرانش کے وزیر ازارین نے نیج میں سکھیلا کھنس گیا ۔ کرامولی کو برج مجوری فرانس کے ساتھ معاہدہ اتحایی

وستخط کرنا پڑا اور ان لاحاصل مهات کے مصارف کی وجہ

ے اس کے لئے بھر پارلمنٹ کا طلب کرناناگریر ہوگی لیکن

سابق پالمینٹ کے ماند اس مرتبہ سرامولی نے آزادانہ انتخاب

پر اعتماد منیں کیا۔ عارضی قوانین کے بوجب آئرلینڈ و اسکالمینڈ

سے جو ساٹھ ارکان آئے وہ محض حکومت کے نامزد کردہ تھے۔اس امر کی پوری کوشش کی گئی کہ مجلس سلطنت سے

سے ۱۰ امر ی پوری توسس کی منی کہ جس عظیت نے زیادہ متاز ارکان کا انتخاب ہوجائے۔یہ اندازہ کیاگیاہا

كونورد كار اركان ميں نصف اركان ايسے تھ جواينے

عدے یا اور طرح کے منافع کی وج سے حکومت کے ساتھ

تعلقات خاص رکھتے ہتے۔ اس پر بھی کرامویل کو اطینان نہیں ہوا، دارالعوام میں داخل ہونے کے قبل ہر رکن سے

مجلس سلطنت کی سند طلب کی گئی اور اس بنا پر متخب شده

ارکان میں سے ایک چہارم مینی سوارکان دارالعوام کی ترکیت سے روک دئے گئے، سیارگ بھی انہیں میں خامل مقا

ے روک دے ہے ، ہیسرت بنی انہیں میں مان ھا۔ وجہ یہ قرار دی گئی تھی کہ یہ لوگ حکومت کے ہوا خواہ

منیں ہیں کیا ان سے ندہی خیالات اچھے تنیں الیکن وارالعوام نے اس مطلق العنان زیادتی کا جواب غیر معمولی اعتدال

و دانشمندی سے دیا۔ اس نے اول سے اپنا یہ نشا ظاہر کردیا کہ وہ عکومت سے کسی طرح کی فراحمت نیس کرانا جاہتا۔

اس کے کاموں میں سلا کام یہ تفائد اس نے کرامولی علی اس می خوالی علی حفاظت کا انتظام کیا کیونکہ برابر اس سے قتل کی سائیں

باب سهشتر حزو وسم

موری تقیں - اس کی جنگی طرز عمل کی تائید کی اور اس جدوجهد کے جاری رکھنے کے لئے الی وسیع رقمیں منظور کیں کہ سابق میں کمیں اس کی نظیر نیں ملتی۔اس وفاداران روش کی وج ے المینٹ کے اس اصار کو تقویت عال ہوگئ سر اس مطلق النان طراق حكومت كو منظور زكيا عام ع جس في علاً تام التفتان كو نوجي قانون سي تابع بنا ديا ہے۔ كرامويل نے افتتاح بإرلمينٹ كے وقت اپنى تقرير ميں «نوجدارون» «جيوش "كي خود ختارانه حكومت كي علامنيه تأثيد کی متی اس نے نہایت عضبناک طور پر یہ کہا تھا کہ ﴿ خُوابِيل ك منا في اور ندبب مو أيك روش بي قائم كرنے ميں اس طريقے نے جو كام كيا ہے وہ كرشت یچاس برس میں انجام نہیں پایا ہے۔ احمقوں سے حدو طامت کے باوجود میں اس طریقے کو قائم رکھوں گاییں اور سالات میں جس طرح ابتک سریجف رہا ہوں اسکے لئے بھی سیجیت ہوں اور ضرورت ہوگی تو دکھا دوں سکا کہیں کیا کرتا ہوں سیکن فو حداروں کی کارروائیوں کی تصدیق کے لئے پارلمینے میں مسودہ قانون کے میں ہو تے ایک طولانی مباحثہ شروع ہوگیا اور دارالعوام محاصلی سیلان صاف عیاں ہوگیا۔ ارکان نے "مافظ" کی ککومت سے منظور کرنے کا ادادہ ظامبر کردیا تھا مگر اس سے ساتھ ہی اینا یہ عوم بھی ظامر کردیا تھا کہ وہ عکومت کو ووبارہ

قانونی بنیاد پر اناجا ہے ہیں۔ در قیقت کر آمویل کے اکثر دہ ہمند ہوا جوان میں سے ایک شخص ہوا خواہوں کا بھی ہی مقصد تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے کر آمویل کے بیٹے ہر آی کو کھا تھا کہ اس قانون کے منظور ہونے سے بچھے جس بات کی زیادہ خطہ ہے وہ یہ بہ کہ اس طرح اعلیٰ خفرت کی حکومت کا مدار کار جر و تشدہ بہ زیادہ ہوجا کے گا جسے توم بتوسط پارلیمینٹ اس وقت کے اور زیادہ بعد ہوجائے گا جسے توم بتوسط پارلیمینٹ اس وقت کے جیال سے قائم کرنا جائے گا جسے کہ وہ بینیت اس وقت کے ان سے ادر زیادہ دار کراہویل نے منظم بیج جزاوں کے اختیارات نامظور ہوگی اور کرامویل نے منظم بیج جزاوں کے اختیارات دالیں کے آگے دالیں کے آگے دالیں کے قوم کی مرض سے آگے دالیں

کلمولی کے سین عموار کی حکومت علی الاطلاق کی یہ شکست قانونی مضوری اختیارات کی ولیران کوششوں کا حرف بہلا قدم تھا بالیمنٹ تاج شاہی کا کا کرامو آبی کے سامنے بادشاہ کا لقب بمش کرنا محض نائش پیش کریا محض نائش پیش کیاجا آیا دلیل خوشا یہ کے طور پر نہیں تھا بلکہ گرمشت چند برس کے بچربے لئے قوم کو بتادیا تھاکہ جن قدیم حالات یں اش کی آزادی نے نشو و نا ماصل کی ہے وہ کس ورج قابل تعدر ہیں۔ بادشاہ کے اختیارات نظام سلطنت کے نظائر ساطنت کے نظائر سالھ کی روے محدود سے استدلالاً یہ کہاجاتا تھا کر الجابیات کے مخصوص اختیارات عدالت سے تابع ہیں اور اس سے محدود اس سے تابع ہیں اور اس سے

إب مهشتم جزووتهم

حدود الیے ہی مین ومشخص ہیں جیسے زمین کیے ایک ایکرہ کی حدبندی یا کسی فرد واحد کے کسی مقبوضہ کی تشخیص۔اس کے خلاف "محافظ " تاريخ ال<del>خكستان</del> مين ايك نيا تنخص تها اور اس کے اختیارات کے محدود کرنے کے لئے روائتی ذرائع موجود تنیں تھے۔ گلبن کا قول تھا کہ "بادنیاہ کا منصب فطرتٌ قانون کے موافق ہے، قوم اسے سجمتی ہے، اس کی چنیت قطعی ہے اور ازرو کے 'قانون اس کے صدود افتیارت مین و منضبط میں۔ "محافظ" کے عدے کی یہ حالت نہیں ہے۔ یہی خاص بنا تھی جس کی وجہ سے پارلینٹ نے اس عدے اور اس لقب کے لئے اس قدر اصار سے کاملیا" اصل یہ ہے کہ وارالعوام میں نوجی افسرول اور وارالعوام کے اہل قانون کے درمیان "باوشاہ کے لقب کے بردے میں امرابالنزاع به تفاكه آميني و قانوني حكومت ووباره بحال سوجائے یا م مرد یہ مخوبر بہت بڑی کثرت رائے سے منظور مولکی گر "می فظ" اور پارلینٹ کے باہمی متوروں میں ایک مہینے کا زمانہ گزر گیائیھر بھی اس کا سلسلہ ختم ہونے پر ماجھ لیا نہ آیا۔ ان مشوروں کے دوران میں کراسویل کی معاملہ فنی ا عام تومی احساس سے اس کی واقفیت ، پیورٹین جس ساسی و نمین ازادی کے لئے لڑے سے اس کی صیانت وضاطت ک دلی خواہش اسب مبہم الفاظ میں ظامر ہوتی رہتی تھی مگر اس تمام اننا میں وہ سی شے کو وکیھر رہا تھا وہ فوج کا

انداز تقا۔وہ اجھی طح جاتا تھا کہ اس کی حکومت محض "لموار کے زور پر قائم ہے اور ساسوں کی بدولی اس عارت کی بنیاد سرو متزازل کردے تھی۔وہ اسی حصیص میں ٹرارا کہ ایک طرف دہ اس انظام کے سیائی فوائد کو وکھتاتھا اور وومری طرف فوج کے اندازے وہ سجتا تھا کہ اس کا عمل میں آنا مکن نہیں ہے۔ اس نے یہ کمدیا تھا س کے ساہی محض معمولی سرباز سنیں ہیں بلکہ و متقی خدامرس اشخاص ہیں ادر جبنک کوہ باہم متحدٌ رمیں سکے کوئی دنیاوی و ادی طاقت انسی مغلوب نه مرسکے گی۔ وہن ہوگوں کی عام آواز کو خداکی آواز سجھتا تھا اس نے بعت زور دکیریاکها تماک " یه ایاندار و وفادار انتخاص میں ا حکومت کے مہات امور پر نابت قدم میں اور اگرچ ان كايفل قابل توصيف نتيس سوسكنا كر ياليمنيك ان کے متلق جو کھے کے کرے اسے وہ متول زکری تاہم یہ میر فرض اور میر ایان ہے کہ میں پارسینٹ سے کی ورخواست کروں کہ ان پر اسی سختی نہ کی جائے جے وہ رواشت نہ کرسکیں۔میں یہ خیال نہیں کرسکتا کہ کوئی کام جس سے انہیں بجاطور پر نتکایت ہو خاکو بند آئے کا وج کا رویہ بست جلد ظاہر موگیافعج کے سرگروموں نے جس س لیمبرٹ فلیٹوڈ اور ڈلسبرای شامل تھے اپنے استفے کرانول کے اپنے میں ویرے۔

بابهت مجرووسم

پار مینٹ میں ایک درخواست اس مضمون کی بیش سونی که ا عبر الم کے خلاف عنے ایا خون بھایا ہے اینی بادشاہت س بجر بحال نه كياجائ - كرامول في سيحوليا تفاكه اس درخواست پر اگر بجت موگی تو فیح اور دارالعوام میں علانیہ مخالفت ہوجائے گی اس کئے اس نے اس لجف کی نوبت ہی نہ آئے وی اور پہلے می تاج کے قبول کرنے سے انکار کردیا - اس نے کہاکہ نین بادشاہ سے لقب سے اس حکومت کو قبول نہیں کرسکتا اور اس اہم سالمے کے تعلق میمنی یہی میل جواب ہے"۔

پارسینٹ کو اگر دیا اس جواب سے مایوس ہولی گراسے محافظ سطنت ہمایت ورجہ خود داری سے کام لیکر این مقصد کے پورا کاباقاعدہ کرنے کے دوسرے ذرائع اختیار کئے۔ اب کے ساتھ ہی اس نے اپنے عدے پر ا کی نظام حکومت کے تبول کرنے کی شرط سی لگاوی نصب ہونا تقى - يا نظام حكومت توقيع "حكومت" كى ايك ترميم كى مولى صورت متی اجے سم 11 کی پارلمنیٹ نے منظور کیا تھا۔ كرامويل نے اس نظام حكومت كو پورى آمادگى كے ساتھ منظور كرليا- اس في أيه اعتراف كيا كر" اس نظام كويت ہیں جن امور کا انتظام کیاگیا ہے ان سے بندگائی ضما کی آزادی اسی محفوظ ہو جاتی ہے کہ اس سے قبل مجھی انکی آزادی اس درج محفوظ سنیں رہی تھی۔ بادشاہ سے لقب سمو مجافظ کے خطاب سے برل کر یہ توقیع کرمت تانون بنا بلی

بمايماسا

باب شتم حزووتم

اور پارلمینٹ کے محافظ کو اس کے عمدے پر باضا بطہ نصب كرنا يه معنى ركھتا تھا كه كولمول نے علاً يه تسليم كراييا تھا كه اس كى سابقه حكومت قانوناً جائز نسيس تقى مصدردارالموام نے این ایوان کی جانب سے کرامویل کو روائے سلطنت ر عدا ألى ، الك عصا اس كے باتھ ميں ديا اور شمشير عدل اس کی کر سے باندسی۔ اس نے قانونِ سلطنت کے بُوجب كرامويل كو يه اختيار وياكيا تقاكه وه خود انيا جانشين المزو كرے گر مير اس كے بعد اس عهدے كا تقرر أنخاب سے ہونا قرار پایا تھا۔ اس کے علاوہ اور تمام اعتبار سے قدیم نظامِ حکومت کی سر شے جزأ و کلاً اپنی اپنی جگریہ بحال کردیگی کیا کرمینٹ کے تھر دو ایوان قرار یا نے اور (اورے ایوان" کے نثر ارکان کی نامزدگی بروسکھر سے اختیار میں دیدی گئی۔ دارالعوام کو اس کا قدیمی حق مل گیا یعنی اینے ارکان سے اوصاف سے متعلق وہی جس طرح یا ہے فیصلہ کرے۔ مجلس سلطنت اور ملکی و فوجی عمدہ داروں کے انتخاب میں یارلینط کی طرف سے قیود عاید کئے کے عافظ کے لئے ایک مقررہ آمدنی منظور کی گئی اور یہ تشرط کردی گئی کہ بغیر منظوری لیمزیٹ کے کوئی رقم نہ وصول کی جائے۔ پیروان پوپ مامیال فق سوسينين ( فا لفان تثليث) اور منكران كتب آساني كيسوا اور تام لوگوں کو عبادت کی آزادی دے وی گئی اورعقائد کی

آزادی بلا استنا سب کو عطا کردی گئی۔

كرامول كے باقاعدہ اپنے عدے پر نصب ہوجا نيكے بعد كرامول پارلینٹ کے ملتوی موجانے سے اس کی طاقت اپنے انہائے کی كال كو ينيج كنى ـ يد معلوم مؤتا تقاكر آخرالا مر اس في ايني حكوسي فطفوندال قانونی و فوجی بنیاد پر تائم کردیا ہے۔غیر کمی کارروایو ل میں اس کی ابتلائی ناکامی موجودہ شان و شوکت کے سامنے بُتُلاوی کئی۔ جس دن یارسینٹ جمع ہوئی ہے اس سے ایک دن پیلے بلیک سے ناخلاول میں سے ایک ناخدا نے کسی نہ کسی طبح البین سے خرافے سے جازوں میں چند جہازوں کو روک تیا، اور سلفتا سے اختام کے قیب بنظام بريد معلوم بوتا عقا كرسما فظ" كو يوري مي لميرزيمي جنگ کا شعلہ روشن سرنے میں اکاسیابی ہوجائے گی۔ يريشن كى واداول من دوك سيوائ اور اس كى مُرشنت رعایا میں خلات پیدا ہوگیا تھا اور کرامول نے اس سے اینا مطلب یولا کرنا چاہا۔ ڈیوک کی فوج نے نایت برحی سے بات ندگان ووڈ کا قتل مام کردیا عقا، اور اس سے تَّام يُورَبُ مِن سخت برمي سوكُن لحتى جس كا الرَّ مَثَّن كي بمترین تظمول سے ابتک محسوس ہوتا ہے۔ایک طرف یہ تشاعر خدا سے دعا کررہ تھا کہ وہ ان شہداء سے فونِ ناحق کا بدلہ لے جکی ٹھیاں آلیس سے سروبیاڑوں یر منتشر بڑی میں ، دوسری طرف کرامولی اس سے سیلے ہی

باب منتتر حزو ومم رسیاوی انتقام کی تیاریاں کررا عماداس محرن ناحق کی عمانی کے لئے ایک انگرزی سفر ولوک کے دربار میں منگرانہ مطابات کے ساتھ حاضر ہوا اگر ان مطاببات سے انٹار کیاجاتا لوفوراً ہی جنگ سٹرمع ہوجاتی کیونکہ سو کمٹولینٹ کے بروٹسنٹ صوبول کو ر شوت د کیر ان سے یہ ومدہ لیلیا گیا تھا کہ سیوائے پر حملہ كرنے كے لئے وہل مزار فوج تيارر كھيں سے ليكن ازارين كى سیاسی پختکاری نے اس تدبیر کو جلنے نہ ویا اور اس لے ڈیوک کو مجبور کرویا کہ وہ کرامول کے مطا بات کو منظور كرالے۔ اس ظاہرى كاميابى سے الكستان و برونخات سب جُلَّه " محافظ " كو نامورى حال موكئ - محصلاً كے موسم بارميں بلیک سو آخری اور سب سے بوی کامیابی نصیب اہو گی۔ ساتاكروز كے مضبوط و سلم بندركا من اسپين كےووسوفياندى سے بوئے ہوئے جازات بل اگئے جن کی حفاظت سے لیڈ کیلین جها زات متعین ستے۔ بلیک برور بندرگاه میں گفس گیا اور تمام جمازوں کو باجلا والا یا غرق کردیا۔ اس بحری کامیابی سے بعدی نظی پر بمی کامیابی نے می فظ"کا ساتھ دیا ۔ کراموبل مت سے ﴿ يَكُولَ كَا مَطَالِبِهِ كُرَّارًا فَمَا اور اسى مطالب كے منظور نہونے سے وہ فرانس کورو دینا تبول نہیں کرتا تھا لیکن ہمخر ب سطالبہ منظور موگیا اور نلیڈرز پر حل کرنے میں پھورین کی فراسیں فوج کے ماتھ پیورٹین فوج کا ایک وستھی

طامل موكيا- ارداك كى تسخير من اس وست نے جو كار عاياكيا

اس سے اس کی بہادری اور ثابت قدمی ضبط و ترتیب آشکارا موکئی۔ ٹریونز کی فتح نے ادر بھی ان کی بہادری کا سکر جادہا۔
اس فتح نے اہل فلینٹرز کو مجبور کردیا کہ وہ اپنے دروان مشکلاع فرانیسیوں کے لئے کھول دیں اور ڈنگرک کرامویل کے حوالہ

ویں - استختان کے کسی حکمال کو اس سے زیادہ ناموری کبی کرامول کا استختان کے کسی حکمال کو اس سے زیادہ ناموری کبی

حال نہیں ہولی تھی، لیکن اسی جاہ وجلال کے زمانے میں انتقال موت مُعافظ "كيك اينا پنجه بهيلاري تقي-سال ماقبل مي بالمينت کے اندر بے ساخت اس کی زبان سے یہ تخل گیا مقا کہ خلامیم ے کہ اس حکومت کا بار اپنے سر لینے کے بجا کے مجھے یہ زیادہ بیند تھا کہ میں آنے جگل کے کنارے رہتا اور بھیروں کا گلہ یالتا یاب اس بار کے ساتھ ماری کی کمزوری و برلیتانی کا اضافه بھی سوگیا تھا۔ وہ ظاہرا ایک برزور اور جفاکش شخص معلوم ہوتا تھا گر ورحقیقت اس کی صحت اس کی تعدت عزم کا ساتھ نہیں رکیتی مختی اسکاملینڈ اور اکرلینڈ کے فتوحات کے دوران س وہ یے دریے بخار میں بہتلا ہو دیکا تھا اور گزشتہ سال بھی اس پر بخار کے متوار حلے ہونے کے تھے۔ چھ مسنے بعد یار سیف کے دوبارہ کھلنے پر اس نے اپنی تقریر میں دو مرتبہ یہ کیا کُ مِنْ مِنْ کھے کی کروری معلوم ہوتی ہے " عام خطرے کے اسال ا سے اس کی حرارت مزاج میں کچھر اور تیزی اگئ نتی ۔رویئ

کی منظوری سنیں ہوئی تھی، نوج کی تنخواہ بست زیادہ کے اجرا اور ٹاہ پیستوں کی تازہ سازشوں کے باعث غوج كا غصّه بربها جارم شا\_ سال ماسق مين جو اركان العوام س خارج کردیے گئے کے وہ اس سے نظام مکومت کی رو سے محمر اپنی جگہول پر والس آگئے سے - وارالعوام کے مفالطہ آمیز و بر خصومت لب و کہیجہ سے قوم کی طبیعت کا حال صاف عیال تھا۔ رویئے کی منظوری میں اب بھی تاخیر مورسی تھی۔اسی اثناء میں یہ واقعہ میش آیا که کرامویل کی نجویز کے موافق بارلمیٹ کا جو ایوان ٹانی قاعم موا تھا اس کے نامزدشدہ ارکان کو کرامویل نے لاڑڈ کے خطابات دیدیئے، اس سے دونوں ابوانوں کے درمیان مخالفت اور بھی بڑھ گئی اور میارگ اور دوسرے مخالفان حکومت نے اس شعلے کو اور بھی تحظر کا یا۔ وعویٰ یہ کیا کیا تھا کہ سنے نظام حکمبت کے رو سے ایوان نانی کو صرف عدائتی اختیار حال کھے قانون وضع کرنے کے اختیارات اسے حاصل تنیں ہیں۔ اس قسم کی بحث و تکرار نے کرامویل کی اس کوشش میں خلل والدیا کہ انگلستان کی تیاسی زندگی کی قدیم صورتیں کیر بال ہوجائی۔ کرامویل کے دربار کا ایک صورتیں نظر شخص کھتا ہے کہ پارلمینٹ کے اس ساقتے

149

باب شترجزو وسم

کے دوبارہ خروع موجانے سے کرامولی کا غصتہ اوروش الخر جنول كى حد كو بينج كيا يا اور شاه يريست فرنق كى روز افزول قوت اور بناوت کے لئے ان کی نئی تیاروں نے اس جنون کو اور برمصادیا۔اس موقع سے فائدہ اکھانے کے لئے چارکس اسپنی فوج کی ایک بست بڑی جاعت کے ساتھ بدات خاص ساحل نلینٹرز پر آگیا تھا۔ وارالعوام کے مناقبات اور اس جدید طریقہ حکومت کی ظامبری نالپندیدگی نے اس کی امیدوں کو بہت قوی کردیا تھا اسی مجبوری کی وجہ سے کرامولی کو قدم آگے بڑھا یا بڑا۔ اس نے ایک فوری جوش کی حالت میں اپنی کارڈی طاب کی اور چند محافظول کو ساخه لیکر وسفسنطر کی طرف روانه ہوگیا ۔ فلیٹور نے اسے سجھایا کر اس نے اس سے معروضاً يرِنْجُوالتَّفَاتُ مَدْ كَيَا اور مهرو الوَّالمَاكُ فِي المَّيْثُ كُو ايني روبرو طلب کر کے غصے سے بھری مولی تقریر میں ان لوگوں کو سرزنش کی ، اور آخر میں یہ ک کا کا میں اس پارلینسٹ کو پالینٹ برطون کڑا ہوں خلا ہارے اور تہارے درمیان الفاف کیطرفی كر الراكري الرجي الي مهلك على على ملى كمريرة قت اس سيسب كام درست بوكية افِي عَالَفِين كَى إِس شكست سے فوج كا جوش شندا بِكَركيا اورنيدا شخاص جوائب شاكى تھےدہ سب فوج کی ترتیب جدید کے وفت برلطالف الحیل خارج کردیئے سکتے فتمند افسروں نے طف اُتھایا کہ موت و زلیت میں "اعلیٰ حضرت" کا ساتھ دیں گے۔صوبوں کی طرف سے کثرت

بابثثهم تزودتهم

كما تقسياس ما مع آنے لگے جس سے شاہ پرستوں كى بنا و بت كا خطر رفع ہوگیا۔ بیرون ملک سے ٹراز انہیت خریں آنے لگیں فلینڈرز کی فتیا ہی اور ٹونکرک کی حواکلی سے کرامویل سے مظیم استان کارنامے پر تصدیق کی مُمر لگ گئ لیکن بخار اندرسی اندر اینا کام کررا تھا۔ کویکرفاکس نے اسے ہمیش کورٹے ے باغ میں کھوڑٹ پر سوار ہوجاتے موٹے دکھا تھا۔ وہ کتا ہے کہ اس کے جیرے سے موت کے علامات ظاہر تھے وہ جب اپنے مافظین کے آگے آگے حاراتھا تو رور سے دکھیکر مجھے ایسا تعادم ہوا کہ موت نے اس بر اپنا پنج جالیا ہے اور جب میں یا سس آیا تو میں نے اسے کویا باکل ہی مردہ سجیر لیا ادائی ان کامیابیل کے دوران میں کرامویل کا ول بست پریشان تفاءاسے یه خیال موگیا کتا که ده این مقصد میں ناکامیاب راا-اسے مطلق ابنان بننے کی مطلق خواہش بہنیں مقی ان اس کا یہ عقیدہ کا که محض مطلق العنانی سے سبیشہ کام حل سکتا ہے۔ وہ اس امید میں لگا ہوا عقا کہ ملک کو اینا طرفدار بنا ہے، چنامخ سابقہ پارلینٹ کے برطوف کرنے کے بعد ہی وہ دوسری پارلمنٹ کے طلب کرنے کی کارروائی میں مشغول موكيا ومحاس سلطنت نے اس بجويز سے اختلاف کیا، جس سے کلمویل کو فصہ آگیا،اس نے اپنے گھر کے لوگوں سے رنج کے ساتھ یہ کہا ک<sup>ا ا</sup> میں خود اب اپنی تجویزبر

باب مبشة جزو ديم

عل کرول گا، مجھنے اب یہ نہیں ہوسکتا مر یں جب جا ہے بیر میل اور ایا ندار لوگول، اور خود توم کو براد کرنے کا گناہ اینے سرلوں" لیکن قبل اس کے کریہ بجویز عمل میں آسکے اس کی طاقت نے کیایک جواب دیدیا۔وہ صاف میں مبتلا ہوجائے گا اور اسلئے وہ عرنے پر آمادہ نہیں عقام آگست اس نے اپنے اطبا سے بست وٹوق کے ساتھ کہا کہ "یریجھو ك مي مرجاؤل كا-تم كت موك مير حواس جاتيربيي گر ایسا نہیں ہے میں اس حقیقت سے خوب واقعت ہول اور اپنی حالت کو تهارے جالینوس و بقراط سے زیادہ قابل واوق طور بر جانتا مول ۔ گویا خود خدا ہاری وعاول کا جواب دے رہا ہے " در حققت اس کی صحت کے لئے و مائیں بورسی تغیی مگر موت کا وقت قرب آباها عقا، بیانتک که خود کرامول نے مجی سجدلیا کہ اب وقت آخر آگیا ہے۔ مض الموت كى حالت ميں اس كى زبان سے يہ تغلا كه د خلاو ندیتالی اور اس کے بندوں کی خدمت کے لئے اگر میں زندہ رہا تو بہتر تھا گر اب میر کام ختم ہوئیا ہے برمال خل انے بندوں کا مکہان ہے "اس کے انتقال کے قبل ایک سخت طوفان آیا جس سے مکان کی حیثیں اُوْكَنِينِ اور جَنُكُلُولِ مِن بِرْك بُرِك ورفت كُركُمُ يا كُولِي اس کی یرزور روح کے جم خاکی سے پرواز کرنے کی شیدیتی

باب بشتم حزو و بم

اس طوفان سے تین دن بعد سرستمبرکوکر آمویل سے خاموشی کے ساتھ جان ، جان آفریں کے سپردگی بیوبی تاییخ تقی جس روزاسے وارسٹر اور فویس کے سپردگی بیوبی تاییخ تقی سے فویس کے سپردگی بیوبی تقی سے فویس کے سپردگی بیوبی سے مصل مہدلی تقی سے سپردگی بیوبی سے مصل مہدلی تقی سے سپردگی بیوبی سپردگی بیوبی سے سپردگی بیوبی بیوبی

مرنے کے بعد ہی اس کا اثر لوگوں کے ولوں پر اسقدر طِ اللَّهِ يَوْتِي عَاكَ مَعْضُ اسْ طَنْ يَرِكُ اسْ فَيْ مِرْتُ وَقَتَ الْسَيْفِ بِيمْ كاروال كى جانشين كى وصيت كى عب رجر ذكرامولي بارة وكد "معا فظ" بن گیا اور طرفدارانِ شاہی حیرت کے ساتھ و کیھے کے و کھھتے رہ گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی سے ١١ محافظ " كے مطبع ہو گئ جنہوں نے اس كے باب كے تحکم سے روکروانی کی عمی-برسیلین بادرایوں میں بیکسٹر بڑی منود کا شخص مقا اس نے اپنے اظهارِ اطاعت کے وقت جس طرح رجرہ کے سامنے گفتگو کی اس سے اس قسم سے لوگوں کے خیالات کی اصلی کیفیت معلوم موجاتی کے اس نے کہا کہ میں دیمیتا موں کہ توم اکیے اس بامن طریق پر عنانِ حکومت اینے ہاتھ میں لے لینے سے عام طور پر خوش ہے۔ بہت سے بوگوں کا یہ خیال ہے كريا بمي ايك عجيب اتفاق تقا كه بهاسك گزشت خونریز ہنگاموں میں آپ نے کسی قسم کی شکرت نہیں گی گویا فدا کی یہ خواہش متی کہ آپ سے الھ سے گزشت نقصانات کی تلانی ہو اور جس عبادتگاہ کی تکمیل کی عوت باوجود تنائے ولی کے حضرت واود کو اس وج سے ناکل

سرهس باب مشتم مزودم

ہوسکی کہ آنہوں نے بہت خونربزی اور بہت جنگ کی حتی وہ آپ کے ایخرے انجام کو پنجے "یہ نیا "محافظ" ایک کمزور و بيكار شخص عمّا اور قوم كا بيتيتر حصه اس امركو بيندكرا عمّا که اس کا حکمرال ایک ایسا شخص مو بو نه سامی مو نه رچره کرامولی یورٹمین ہو ادرنئی نئی باتیں سالے - رحرا کی نسبت یہ معلوم تما که بالطبع ایک سسست و دنیادار آدمی سے اور یه بھی بقین تھا کہ وہ قدامت پرست بلکہ دل میں شاہریت ا الكشت نيال معلم معلم من الله بالكشت نيال کا ان محسوس ہوئے لگا۔اس محبس نے پہلا کام یاکیا کہ کراہویل کی سب سے بڑی اصلاح کو بیٹ ویا اور قديم اصولِ انتخاب کے موافق نئی بارليميٹ کو طلب کرنيکے ا حکام جاری کئے۔اس کا اللہ نے دارالعوام کے انداز سے بہت ای صاف عیاں ہوگیا۔ دین کے جموریت بیند برووں کو خفیہ شاہ بریستوں سے بُر رور مدد بل گئی اور النوں نے كرا سويل مح طراق انتظام پر سنحتى كے ساتھ اعترا صات شريع كردئ دسب سے سخت احملہ مالينك كوير نے كيا كو سروارشاع الله كا أكب معزز شخص نقا اور خانه جنكي مين اولًا بادشاه كي طرف سے را عیر پارلینٹ کی طرف ہوگیا۔کرامویل کی مجلس سلطنت كا ركن را ادر كي مي زمانه قبل اس مجاس سي علیحدہ ہوگیا تھا اس نے نہایت درشتی و طعن وتشیع کے ما

که که ملخضرت متونی نے اپنی زندگی میں دنا و جبرسے

باب مشتم جزو و ہم تہاری آزادی سلب کرلی متی اور اینے مرنے کے بید بھی تمیں خلامی میں بھینسا گئے "رسیامیوں کے متعلق بھی اس نے اسی قسم کے سب وشتم ہے کام لیا کہ" انہوں نے ندمون این وشمنول کو مغلوب کیا بکله الین ان م قا دُن کو بھی زیر کراییا جنوں نے انہیں نوکر رکھا اور ان کی تنخوامیں مقرر کیں انہوں نے حرف اسکاملینڈ و ایرلینڈ ہی کو فتح نہیں کیا للکہ باغی انگلستان کو بھی فتح کرلیا، اور اس کے اندر حکام و اہل قانون کے مفسد فربق اکو بامال کردالال فوج نے بھی حواب وینے میں کوتاہی سیس کی ۔ وہ اسکے قبل ہی مطالبہ کر کی تھی کہ نئے "محافظ" کی جگہ کو نی سابی اس کا جزل مقرر کیاجائے۔انسروں کی مجلس کا رویہ اسِ قدر تهدید آمیز بوگیا تھا کہ دارالدوام نے ان تام ا فسروں کی برطرفی کا حکم دیدیا جویا راسمینٹ کے اس زاواند اجلاس س رست اندازی و ماخلت سے باز رہنے کا قرار نہ کریں۔ رچرہ کے افسروں کی مجلس کی برطرفی کا حکم دیا گر انہوں نے اس سے جواب میں پارلیمنٹ کی رطرفی کا مطالبہ کیا اور رجرہ کو مجبوراً اس مطالبے کو ماننا طرا۔ تاہم فوج کا منفا اب مجی ہی تھا کہ ایک مضبط مکوت لأُنكَ بِإِينِيْ قَائمُ مِوجًا ئے ۔ نئے مما فظ کی کمروری ظاہر سوگئی تھی ، فوج كم البقي في أس إلا عُطاق ركفكر به الاوه كرايا كه جس وارالعوام كو

کی دہی اس نے سام لا یس سینٹ اسٹیون سے مخال مقاء اسی کے

۵ ۵۳ بابهشترمزودسم

ما بھی ارکان کو بھرطلب کرے۔بادشاہ کے قتل کے بعد جو ایک سو ساکھ ارکان پارلمبنٹ میں منٹریک ہوتے رہے تھے ان میں سے نوے ارکان نے واپس آگر انتظام مک اسے اللہ اللہ میں دیا۔ لیکن جو ارکان مشکلا میں نا لے گئے منتظ ان کو برستور خاج رکھنے سے یہ ٹابت جدکیا کہ قانونی عكومت كے بحال كرنے كا دلى نشا نس سے - وارالعوام اور سیاسوں میں بہت جلد مناقشہ بریا ہوگیا۔ دین کے شورے کے بادجود دارالوام نے افسول میں اصلاح کرنے کی بخویز کردی اگرج ماہ اگست میں چٹائر سے شاہ پرستوں کی یورسش سے شخاصین کچھ دیر کے لئے متحد ہو گئے گر اس خطرے کے رفع ہوتے ہی میروی کشکش شروع ہوگئی۔ ورحقیقت لوگوں کے دلول میں ایک بنگ امید پیال ہوگئی تھی۔نہ صرف قوم فوجی حکومت سے ول برداست تھی کمکہ خود فوج میں اختلاف کے اثار کا سر ہونے لگے تھے۔ فوج جبتک متحد تھی وہ نا قابل فتح تھی كر اب صورت معاملات وكركول بهورسى تقى الركونية واسكالمينة فع كاندر کی فوجیں انے انگلتان کے رفیقوں کی روش پر معرض انتلافات تھیں ادر اسکانلینڈ کی فوج کے سیسالار منگ نے یہ دیکی دی تھی کہ میں لندن میں داخل ہوکر پارلمیٹ کو فوج کے ا را سے ازاد کرادوں مگا۔ان اختلافات کے باعث ہسکرگ اور اس کے رفقا کی مہت بڑھ گئی اور انہوں نے فلیطوط

اور لیمبرٹ کی برطرفی کا مطالبہ کردیا۔فوج نے اس کا جواب یہ دیا کہ سے پارلمینٹ کو وسط منسٹر سے سخالدیا اور منک کی فوج سے مقابلہ کرنے سے کئے لیمبرٹ کی سرکردگی میں شال کو ردانہ ہوگئی۔آپس کی ماسلت کے باعث منک کو وقت مل گیا کہ اس نے او نیز میں ایک عارضی محبس ملی جمع کرلی اور رو ہے اور مزید سے اسپول کی سجرتی سے اپنے کومضبوط كرىيا۔اس كى اس روش نے تمام الكلستان كو أبھارويا اور کک کے خال یں اس قدر جلد تغیر ہوگیا کہ فوج کو مجبور ہوکر ابقی ارکان پالہینٹ کو بھر بلانا یڑا نیکن منک جلد جلد برها ہوا کولڈسٹریم سے گزر کر سرعد کے اندر الكياية إزاد بارليمنط " ك رُرْتُور مطالب في تام مك بين ایک آگ سی لگادی تھی ان مرف فیرنیس نے رجوملح مورکر یارکشائر میں اگیا تھا) بلکہ ٹیمز کے جہازات اور لندن کی ر کوں کے عوام ان اس تک نے بھی طور میانا شروع کردیا۔ سنک ایک طرف مابقی ارکان یارمینط کے ساتھ وفا دادی كا اطهار كرتا جانا عما اور دوسرى طرف ايك آزاد يارلينك کے سے درخواستیں مجی قبول کرتاجاتا تھا۔وہ بے روک ٹوک لندن میں واخل ہوگیا، فوج ابتک اینے خیال پر مستحکم تھی مگر وہ سک سے اظہار وفاداری سے دصو کے بیں آگئی ادر جب منک نے کوشش کرے اس سے مختلف وستوں کو الک میں منتشر کردیا توفیح کی توت باهل لوث گئی۔شکٹلہ میں براکھ نے

جن ارکان کو دارالعوام سے خارج کردیا تھا ان میں سے جو باتی رنگیے تھے ---وہ البینے کیویے اشارے سے بھر بزور پالیمیٹ میں دافل ہو گئے ، ادر فوری عاضی مباسطی یه بخویز منظور مرکئی کر موجوده بارلمین برطرف کردی جائے اور ایک ۱۹۵ مرایل -في والالعام كا انتخاب على مين آئے منا وارالعوام جو عارفتي محلس ملكى" کے نام سے مشہور ہے اس نے جمع ہوتے ہی عبد ویٹاق کو قبول كرابيا بس سے رسبيطرين كى طرف اس كا ميلان ظاہر برگيا اور اس کے سرگروہوں نے بادخاہ کے واپی بلانے کے لئے شرائط مرتب كرنا خروع كردئ كراس أتنا مين به معلوم مهوا كه منك پیلے ہی سے جلاوطن بادشاہ سے مراسلت کرر ہا ہے۔اس صورت مِن كُسَى قسم كَى شرط كا عائد كرنا غير مكن عمّا، جارلس في ابنا ايك ا علان بریرا سے شائع کیا اور اس میں اس نے عام معانی منسی رواداری اور فیج کے مطئن کرنے کا وعدہ کیا۔اس اعلان سے تو می جوش کاجشماری ادر "عارضی مجلسِ مکی" فے باقا حدہ طوریر تردیم نظام حکدمت کو ان الفا ظ کے ساتھ بحال کردیاکہ مک سے قدیمی و اساسی توانین کے مبوجب محکومت بادشاہ وارالمار وارالعوام سے مرکب ہے اور میں ہونا بھی جا ہے " بادشاہ سے فورآ سے ورخواست کی گئی که وه جلد تر این ملک کو والی اجائے۔ وہ ووور میں حارس کی واپی اُترا ادر ایک مجع عظیم کے نغربائے مسرت کو شنتا ہوا وہائٹ بال کو ماری ردان مواس موقع پرنے باوشاہ فے اپنے طبی طنزے ساعة بنس سركر يركها كردي ميي بي غلطي ع كريس اس سے قبل واي نه ایا کیونکه کوئی شخص مجھے ایسا نہیں لمتا جو یہ ندکتا ہو کہ وہ مرف میرے آنے کا آرزومند عقایا

لمطن

لوگوں کو اب نیس مرگبا تھا کہ اس زوال کے بعد بھر مجھی مزہب سورین كوعودج مال نيس بوكا \_سياسى بجرب بي اسے قطعاً ناكامى بوئى اور اس کی طرف سے ایک تنفریدا ہوگیا مقا۔ تومی زندگی کے مذہبی جزو كى حينيت سے اس نے ايك اليا سخت اخلاتی انقلاب بيدا کرویا تقا کہ انگلستان کو کیمی ایسے انقلاب سے سابقہ نمیں بال مقار ليكن در حقيقت طريق بيور من مرده نهيل مدا نفا للكه اس مصيدت د شكست سے اس كا انداز پر وقار سروكيا تفا۔ ندہب پيور شن كے زوال کے بعد سے اس کے ارز کی اصلی کیفیت جبیبی کچھ ان مہم با سفا ن کتا بوں سے معلوم ہوتی ہے جو اس کے اعلیٰ ترین و شالف ترین الرِّ كو نسلاً لبدلنسل منتقل كرتى م ني مِن السي كيفيت كسى اور وراييت سیس معلوم موتی-اس زمانے سے اس وقت یک نیہی کتا ہوں مِن بيوريتني منظم بليكرس بروكرس (سفرزائر) سے زيادہ كوئي كتاب عامليند نيس لولى عب عس ميس نربب بيورهين كو اكب تصے کے پارے میں بیان کیا ہے۔اس طح آنگریزی نظموں میں سب سے زیادہ مرولعزیز نظم پریڈائرلاسٹ " رہوط ازجنت ) ہے ادر وہ تھی ایک بیورٹمین طراقیہ کی متنوی ہے خانہ عگی سے دوران میں منتن برابر پربیطین ادر مناه ریستوں کی مخاصمت میں بعنارل ادر بهیشه زبهب مکک معاشرت ادر مطالع کی آزادی کی حایت کرتا را اور اگرچه کرت مطالعه کی وج سے اسی زانے میں اس کی اُنکھیں خراب موکی تھیں گر خانہ جنگی سے بعد وہ "می نظ" کے لاطینی معتد کا کام آنجام دیتا رہا۔ رجبت شاہی کے بعد

شاہ پرستوں کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مبغوض شخص تھا کیؤکہ اس کی کاب ( Defence of the English People ) "مايت قرم الگيشه" ( نے باوشاہ کے قل کو عام پورب میں با نابت کروا تفاربا رامینٹ نے حکم ویا تفاکہ اس کتاب کو ایک معمولی جلاد کے باتھ سے جلوا دیا اجائے۔ وہ کچے زمانے تک قید بھی رہا ادر جب رہا موا اس ونت بھی اسے باہر خطرہ لکا رہتا تھا کہ کوئی پُر جُرٹس شاہی سیاہی اسے قتل نہ کرڈالے۔این فرن کی تباہی سے ساتھ واتی مصبتول نے اسے اور بھی منلا ئے آلام کردیا تقامس ساہد کے اِس اس کی جائداد کا طرا حصہ محفوظ تھا اُس کا دوالہ تکل کیا اور جو کیھے بچ رہائقا، لندن کی آتش زدگی میں اس کا بھی طراحصہ تباہ ہوگیا۔بڑھا ہے میں وہ اور زیادہ غرب ہوگیا اور مجبور ہوکر انے کفاف کے لئے اپنا کتب خانہ اس نے فروخت کرڈالاسیاسی خیالات میں وہ جن لوگوں کے سیاسی اصولوں سے متفق تھا۔ نہیں خیالات میں ان سے بھی جدا تھا کیونکہ اس نے رفتہ رفتہ الرسب كى تمام مروج صورتوں سے الك بوكر أركس كا طريقيہ ختيا کرایا تھا اور کسی عبا دیگاہ میں نہیں جاتا تھا۔ گھر کے اندر مجی اسے مسرت علل نہیں تھی۔ مرسے کی تعلیمی اوواس زندگی اور الفول کی بحث و جدال میں پیر کر جوانی کی تطافت و نراکت ا سب اس سے پیلے ہی خصت ہو کی تقیں۔ بڑھا ہے میں اسکے مزاج میں اور بھی سختی و درشتی آگئی۔وہ ابنی لوکھیوں سے ان زبانول کی کتابی پرمواکر سنتا تھا جنس وه سجم سنس سكتي تيس

الطكيال السمصيبت سي الكول بردات تقيل ليكن اس تهائي اور مصیبت نے مشن کی باطنی عظمت کو خایاں کردیا۔ اس کی زندگی سے اخری زمانے میں ایک بادقار ساوگی پیدا ہوگئی تھی وہ روزانہ صبح کو عبرانی زبان کی کتاب مقدس سے ایک باب نستا کیم کھھ دیر تک خود خاموشی کے ساتھ سونجا کرتا اس کے بعد دو سرتک مطالعه من مشغول ربتا تفاريرابب كمنطه ورزش كرتار ايك كمنط بمارغنول ياراب بجاتا اور تهير مطالعه مين منعول موجاتاده اگرج اي گوشرنشین اور سب سے بیگاء شخص مقا مگر ایک خاص نو لی اس میں الیبی تھی کہ رجت خابی کے بعد کے اہل علم نے اسکے مكان داقع بر<del>ن بل فيلظرز</del> كو اكب زياريگاه بناليا لحقله وه لحمد الت<del>زين</del>ي کے لوگوں میں آخری شخص عا شکیسیانی اسٹریفرڈ کی خانہ نشنی ك زمانے ميں جب اين ممذاق درستوں سے ملے كے لئدان جایا سرتا تقا تو بریر اسطری سے گزرتا تھا اوراس آرون یل س نے فال اس وکھا ہوگا ملتن ورید بلینے ہور کرات کا سمعصر تھا۔ اس کے محکومس"اور "آركيداس" نے جانس كے ظرافت آمير قصوں كا مقالم كيا تھا-ان بانوں نے لوگوں کے دلول میں اس کی ایک وقعت بیدا کردی عتی اور وہ اس نابیناً شاعر سے ملنے کے لئے اس کے مکان براتے گئے۔ وه سیاه بیاس بین موے بیٹھا رہتا تھا، اس کے کرے میں رانے سنررنگ کے مشجر کے بردے لکے رہتے سے ،اس کے فاموش ومتین جیرے سے ابتک جوانی کا حن ظاہر ہوتا تھا اور اس کے بھورے بھورے بال رفسارے کے دولوں جانب سکتے

رسبتے تھے۔اس کی شفاف آنھوں سے اندھے بن کا کوئی او نیس معلوم مہوتا تھا۔اس کی نترکی تحریوں سفے اسے نیکنام کی امویابہنام کمر اس پندرہ برس کے اندر چند غزلوں سے سوا اس نے نظم بس کچھ اور نہیں کہ بقا۔اب اس بڑھا ہے اور نابینائی کے زانے بیں جبکہ «کوس» کے اوبانتوں کے ابنوہ کے مثل برکار لوگوں نے اسکے مبوبترین مقاصد کو پامال کردیا بھا اس نے اس طولانی نظم میں ابینا جو ہر وکھانا چاہا جے وہ برسوں سے دل ہی دل میں سونچ رہ تھا، اور اسی کو اس کے ابنی داحت کا ذرایعہ مجھا۔

الل کے سفر سے واپ اگر ملتن نے یہ کماکوہ "ایک الیبی نظم" كيف كے خيال يس ع/ جوائي جواني اور سرور سے سے نہيں (سبطارجنت) بيدا برسكتي جيسے كه ادنى نظيين معمولى طريقوں اور قافيه بيا وال کی زبانوں سے سخل کرتی میں انہ فوت حافظہ و خوش المحانی اس موقع پر کام دلیکتی ہے بلکہ یہ نظم صرف اس حی القائم کی مخلصانہ بیتش بی سے وجود میں اسکتی جو گولائی و عسام کی رواست كا عطا كرنے والا ہے اور وہى جبے جائے اس أسح بول كوانے فرشتوں کے ذریعے سے اپنی قربانگاہ کی مقدس آگ سے ماک كردے، أخر اس كے لب بھى اليي بى آگ سے باك مو كئے۔ اس وارد گیر اورد تنها کی کے زمانے میں وہ اپنی خاموش والتگا ہ میں اپنے عظیراتنان کام پر غور کرتا را۔ حبت خابی کے سائے بی سالتان "بير في الزلامة" اور كير عارس بعد "بير في الزركمينية" اورسين أكونشين" شائع ہوے۔ اس آخری نظم کے پر فکوہ الفاظ سے بیتہ جلتا ہے

كيسيمن" ك بروب مين شاعر ف خود ايغ مزوال كا خاكه كھينيا ہے کہ الکیونکر وہ تاریکی و خطرے سے اندر بُرے وقت اور بُرے لوگول من البیس کیا سے ایر وونوں آخری نظیس اگرچ بہت بلند درج کی ہیں مگرسابق کی نظم کے سامنے وہ ماند ویکئی میں ملتق نے اینی ساری دانت میر دار ارسك " می صرف كردی حقی "انسان كی اس بیلی نا فرمانی اور نیج ممنوعہ کے بیل کھانے "کی داستان یں "جس سے یہ تام مصیبت و موت نازل ہوئی" عمد الینبیھر کے خاعود کی افسانہ کیسندی کرفعت خبالی اور لبند سروازی کیونان ورو ماسے اوبیا کی خوبی و ترمیب "کتاب مقدس" کی عظمت معنوی و شوکت الفاظ سب خوبیاں جمع مہولکی میں جب ہم یہ دکھتے ہیں کہ یہ نظم کسے مبائن اجزا سے مرکب ہے،اس وقت ہیں اس متحض کی وہانت کا صیح اندازہ ہوتا ہے جس نے ان سنائر اجرا کو الاکر ایک شے واحد بنا دیا۔ مکش کی نظر کی شان و دلفریبی میں عبانی قصے کے خطافط بالعل حيب على مينوا مع منعصباند خيالات كو "نشاةً جديدة"ك شاخار بیاس میں یوشدہ کرویا ہے۔اگر اسپنسری سی آزاد خیالی اور ابتدائی ناتک نویسوں کی سی نقشہ کشی میں کمی رنگئی سے تو ان باتوں کے بچائے اس نظر میں قدما کے شاندار رابط و ترتیب کی اسی مبند منال منی ہے کہ انگرنری زبان اس کی نظیر نہیں مبٹی کرسکتی کریہاں ہیں " بیرٹرائز لاسط ایک علی حیثیت سے بحث نہیں ہے ، ملکب سم اس كى تاريخي حالت بر نظر والناجات مي اس كى تاريخي اہمیت کی دجیہے کہ وہ نیب پیورٹین کی ایک مثنوی ہے۔اسکی

اوسو

بالبشتم جزو دسم

نزنیب ان مسائل پررکھی گئی ہے جن کے لئے پیورٹین مصیبت و ارکی کے وقت میں ارام تھے گناہ و نجات اوربدی کے مقالج میں نیکی کی عالمگیر جد وجد پر اس نظر کی بنیاد قائم کی گئی ہے سپورٹنوں نے ماین اطلاق کے متعلق اس سختی سے قدم کی تھی کہ مویا اخلاق كو مجسّر بنا ديا تقاريسي سليلے ميں ملين سنے "كناه" و"موت "كو زنده ومجسم كرك وكهايا سے ميورمنيوں سنے تام دنيا كى خرابيوں سے سك امك نفظ «كمناه» مقرر كرليا سفا اور الين جوش سفر مي ان خرابیوں کو اس تدر بڑھا جڑھاکر وکھا یا عقا کہ ان کا ایک محبم مجوت بناکر کھڑا کرویا تھا۔ لمئ<del> آ</del>نے «شیطان *الکی* جرسینت قراروی ہے وہ اسی خیال کا نیتجہ ہے۔ بیورٹینوں نے جس شان کے ساتھ اس طویل و متلون الحالات كشكش مین انصاف ، قانون اور اعلی مقاصد کے سے کوششیں کیں افاصمت کی ترقی کے ساتھ ان سے اظلاق میں جسی لمبندی آگئ، تام مراحل میں نیکی و بدی کا جسیا قوی و مجتم تصور النول سے پیدا کرویا بس برس کک لوگول کی زندگی حس اقتم کے تجت مباحظ اسازش اور جنگ و جدل میں گرنگ ان سب کا انر ﴿ پریدُارُدُلاست ، من خایال ہے۔ پیورٹینوں کی طبیعت کے اعلیٰ ترین و برترین اوصاف اس نظم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس نظم کی بندی وبریزی، اس کی پاکیزہ زبان، اس کے اعلیٰ خیالات اکیک خاص ترتیب و رو آنی کے ساتھ اپنے مقصداعلیٰ کے حصول کی نکر ان تام امور سے بیورٹیوں کے اخلاق کا الر ظاہر ہے۔ خیالات کی انتہا کی بند پروازی کے موقع پر بھی مکٹن

انے وقار و خود داری کو باقة سے جانے سی دیتا۔وہ جس بیان میں افتد لکاتا ہے تیتن کے سات اسے بیش کرتا ہے۔وہ بہشت کے وَكُرِ كُو جِهُورٌ كُر ووزخ كَا ذَكر كرنے كي ، يا شيطان سے ايوان شور ي سے نغل کر آوم و حوا کی ولپذیر مشورتگاہ میں آجائے گرکسی موقع یر بھی اس کے پائے استقامت کو نفزش نہیں ہوتی اور نہ وہ تذہب میں بڑیا ہے۔ لیکن اس نظم سے جہاں بیور مینوں کے اعلی صفات ظاہر ہوتے ہیں دہیں ان کی خوابیاں بھی ہوبہو میان موجاتی ہیں۔ اس تام نظم میں ہم حسرت کے ساتھ مجموس کرتے ہیں کہ اس میں ول پر انز کرنے والی قلبی عبدوی نیس بائی جاتی، مام بنی نوع انسال کے ساخہ وسعت اخلاق و نیک طینتی کا نبوت اس سے تنیں بست اسار روحانی کے احساس کا اس میں بتہ نہیں ہے۔ شاعروں نے جن مضامین پر خامہ فرائی کی ہے ان میں ملٹن کا مضمون سب زیارہ پیر اسار اور میب مضمون ب مگر شیکسیسر کی طرح وہ اپنے خِال اللهُ عَيرِم لَى الله الله الكتاب حتيت كي تُكرَي بريشان سِي كرتاس ميں الكوليس كے سے مبہم بيان كا كسيں ذكر نيس سع، النبان کی نا فرمانی اور اس کی سناکی بخویز الیی ہی صاف وغیرمبم اتفاظ میں بیان کی گئی ہے جیسے پیوڑمیوں کے وعظ ہواکرتے تھے، بقول بوب ان موقعول برخداوند مالم بھی "درس کا وافظ" بنجاما ہے۔ ملتن نے جس طع این ابتدائی نظول میں نطرت کی ترتیب و تزین قرار دی تنی اسی طبع اس فی بیریدائز لاست " می بست و دوزخ کو ترتیب وا ہے۔ اس کے قصے کے افراد عظام فرشے

باب شترجزو دسم

للك مقرب سيطان بسيل سب عظيم الشان كراكم ودرب س متاز نظر آتے ہیں۔ اسیں امر انسانی کے ساتھ اس قسم کی عام ہددی بھی نئیں الی الی اس ے جن سے چاتر و شکیبیر کا کلام القدر عبوب و مرفوب ہوگیا ہے گراسکے ساتھ ہی بیور ٹین شخصیت جبی ملٹن کے کلام سے عیال ہے،الین کسی اور جگر سنیں بائی جاتی وہ جو کچھ کتا ہے اس میں کویا اپنی شخصیت کا طول کردیا ے اس کی نظرے ایک ایک مصرع سے صاف اسی کی أوازسنا لي وبتي عياس تالم نظر مي اخلاقي خوبون يرجس خشك مزامي کے ساتھ وہ نظر والنا ہے ، جس قطع و شرید کے ساتھ وہ محن کانفشہ کھینیا ہے وہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ حوّا کے منّن کی جو عالت اس ننے دکھا کی ہے اسے کوئی فانی انسال مرگز لیند نہیں کرسکیا۔اس سمے قصے ك افراد نے جس شان سے ابنے امرونی جذبات كو دبايا ماس خود لمتن کی باطنی کیفیت کا اظهار موتاے محضرتِ آدم نے بہشت سے تخامے جانے پر آہ کک نہ کی شیطان اپنی مصببتوں کو خاموشی و امروی کے ساتھ برواشت کرا رہا۔ یہ انتا کی خود داری ہے جس کی وحبرسے اس نظم میں مذاق کا نام و نشان تک نئیں بایا جا تا عام میڈیزیل كى طرح مكن يجى اس وصف سے معرا عقا الركبين اتفاقيه كوكى مذاق آجاتا ہے تو اس سے نظر کی متانت غارت موجاتی ہے اور وہ بالکل بیجور معلوم ہوتا ہے۔عام انسانی میدردی کی اسی کمی نے ملتن میں ناگف یو کی قابلیت نیں بیدا ہونے دی۔ہزاروں مخلف افراد کا خاکہ کھینیا 'ہرامک کے اسی کے مفسوص انفاظ و افعال میں ظا مرکزا این شی کوان افراد کی بتی میں فناکردسا آ و اوصاف میں جنین ملس کا ورج تام ببندیا بی شاع وں سے لیت ہے۔

بابتشتم جزو وتهم

لمنتن کی نظم ایک تباہی کی داستان تھی ﴿ ولیا کی با وشاہت ہاکی آمید منتشمر حب طرح جشم زدن ایس موا موکئی تقی وہ اس نظم کے نام ہی سے عیال کیاجا نا سے «عساکر جدیدو "جس پر سپورٹینول کی قوت و امید کا مدارکار تھا،جب اس في متيار وال وين و كويا ايك مرتبه بهربشت احمد سائل كميا چارس نے دارانصدر کو جاتے جاتے ان سیابوں کا معاینہ کیا تھاجو بليك سبية مين جمع بهوت تق - ان سيامون يرامي سيدسالاركى بیوفا لیًا پنے سرواروں کی ترک رفاقت، آور ایک مستع قوم سے اندر گھرے ہونے سے جیسی ہتباک خاموشی جیائی ہوئی تھی، اسے دکھیکراس لاابالی بادشاہ کو بھی ایک اندیشہ بیدا ہوگیا تھا لیکن "عساكرجديه" كے فتوحات میں کوئی فتح اس سے زیاوہ شاندار نہیں تھی کہ اہنول نے خودانے ادر فتح حال کرلی جن کاشکاروں اور سوداگروں نے راور کے سوارو ا ے مراب اواوع سے موورسط میں غیر مکیوں کی فوج کو منتشر کردیا تھا اور جوباد شاہ اب میش کرنے کے لئے ملک میں آیا تھا اس بے بارو مددگا ملک سے بامریخال دیا تھا سمندر بار کرنسی اور ایجبگور<sup>طی</sup> کے ناموں کو زندہ سرویا تھا الرنمین پر ماوی موسکئے تھے ایک إدشاہ کو عدالت میں عافر کرکے اس کا سرقلم کرویا تھا الگستان میں قوانین کی اشاعت کی تھی اکرامویل مک کو نوفزدہ بنارکھا تھا، وہی کا شکار و سوداگر آج راضى برضا موكر بيمر اين قديم مشغلول من مصروف موسكة اور اسين اس پاس سے دوگوں میں اگرائیں کوئی خاص امتیاز حال مقا نو ہی کہ وہ اورول کی بنبت زیادہ پرسن گار وجفاکش تھے ان کے ساتھ ہی نرمب بیورٹمین نے بھی ہتیار ڈال ڈیئے۔ وہ اپنی مدت کی اس کوشش کو

باب شنتم خرو ديم

ترک کرکے کہ وہ جبرو زور سے خلائی بادشاہت فائم کردے گامپھراہیے ' ہرئیت اس صیح کام میں مشغول ہوگیا کہ لوگوں سے دلوں میں ہموکاری کی بادشا قائم كرنا عابية ورهيقت اسى ظامرى زوال كے وقت سے اسكى اصلى فتح ترمع موئی رحبت شاہی کی منگام خیزی جب ختم موکئی تولوگ فوراً می یہ محسوس کرنے گئے کہ زہب بیورٹین میں جو کام حقیقتا کرنے کے تھے ان میں سے کو لئ سوم می ہنوز برباد نہیں جوا سے -وہائف ال ک عیش سیبتی، ورباریوں کی لاندینی و عیاشی اور مدبروں کی تباہ کاریوں سے باوجود مام أكريز ويسے كے ويسے مى رہے۔ وہ سنجيدگى، صداقت، يرينگارى نرسب بیورٹین اور آزادی کی مجت میں بستور نابت تدم ستھے بیش واللہ کے انقلاب میں نہب بیوٹین نے مکی آزادی کے سے وہ کامروکھایا جے وہ سیسی اور انھارویں صدی کی تجدید علوم کے ذریعے سے اس نے نہیں اصلاح کے اس کام کو پورا کردیا جے اِس کی ابتدائی کوششوں نے سوہری پیچے منا دیا تھا اس نے اسکی و اسقلال کے ساتھ اگریزی معاشرت انگریزی ادبیات اور انگریزی سیاسیات میں ابنی شانت و یا کیزگی کو وائر و سائر کرویا۔ جعت شاہی سے وقت سے انگستان کی خلاقی و ندمی ترتی کی تاریخ تامتر ندمب بیورمین کی تاریخ سے ۔

## صحت المه تاریخ ایل انگلستان بهجوئیوم

| صحتج                 | لطط                | سطر   | صفحه |
|----------------------|--------------------|-------|------|
| انجیل نوسیوں کے      | انجيل نويسوں کی    | 11    | سو   |
| مگرده الشاذ كالمعدوم | مكرالث ذكالمعدوم   | ۱۳    | · ~  |
| بيورمين              | يبور ٿيل لوگ       | حاشيه | 7    |
| ناونوں               | نَاوُلُوں          | ۲     | 4    |
| كسان و د كا ندار     | کسان دو کاندار     | 10    | 11   |
| زندگی کی             | زندگی کے           | IA    | 1.   |
| بيبت                 | ہین <sup>ئ</sup> ت | 1     | 11   |
| ميت                  | محانظت             | ٣     | "    |
| کسی حد               | كسىحد              | r     | سوا  |
| اصحاب ورع            | اصحاب درم          | 14    | 11   |
| اسیکام               | اس کام             | 14    | 10   |
| ا طرز کے کلیسا       | طرز کلیسا          | Ir    | 494  |
| اوراسی               | ا وراس             | 14    | "    |
| اسقفی ہویاانفرادی    | اسقفى يا انفرادى   | ^     | 22   |

| المل تكلسان حظيهوم | ۴                  |      | صحت مام |
|--------------------|--------------------|------|---------|
| صحيح               | غلط                | سطر  | صفحه    |
| الدُرمين           | آلديس              | سوا  | ۲۱-     |
| (حامیان شاہی)      | حامیان شاہی        | ۱۳   | rii     |
| كوبيس إدر إئة      | كوپسبر اشدُ        | سي و | 412     |
| پارلیمندط کی فوج   | يارنىينىڭ كى       | 4    | rr.     |
| مميز               | متاز               | 4    | 104     |
| كريين              | کرہےنے             | 71   | 102     |
| انجحاغراض          | ا کی اغرا <i>ض</i> | Ir   | 741     |
| جائیں گے           | جابيں              | 14   | "       |
| سلب                | طلب                | 14   | 140     |
| مجتمع              | مجمع               | 14   | 14.     |
| اسسے               | ء<br>ان س          | 1    | 191     |
| إن يرتنبيه         | اڭ يرشنيه          | 14   | ۳.,     |
| قوم ا              | فوج                | 14   | pr. 1   |
| جينسري             | چنسری              | 4    | rir     |
| کردیاگیا           | کردیا ۔ گیا وصول   | 14.  | rra     |
| مفيد               | مقسد               | ir   | 224     |
| اصلاحات            | اصطلات             | 100  | 779     |
| روك ديا تھا        | روك ديا            | IA   | 222     |
| قائم كرر كھاتھا    | قائم ركھاتھا       | 14   | mm2     |